عارفشيراد

#### Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

بروفیسر محمدا فبال مجددی کا مجموعه بنجاب بونیورسٹی لائبر مربی میں محفوظ شدہ



for More Books Click This Link https://archive.org/details/@madni\_library

جدیداً روضاعری میں میں کرداری ظمیں

عارفة شهراد

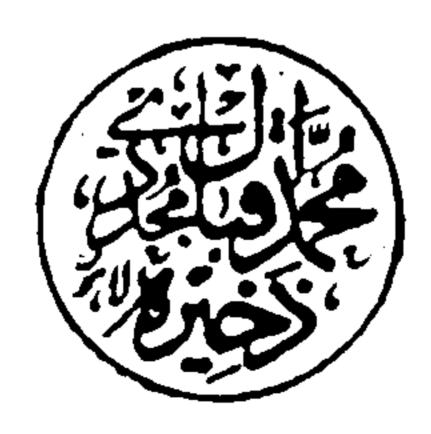

الاشراق لا بور

## 136939

### جمله حقوق محفوظ میں

| اشاعت إول    | فروری ۲۰۰۷ء                      |
|--------------|----------------------------------|
| اہتمام اشاعت | خالدليم                          |
| سرورق 🗻      | وسيم الحق                        |
| کمپوز تگ     | الاشراق كميوزنگ سننز لا هور      |
| تعدا دِاشاعت | ۵۰۰                              |
| مطبع         | سجادا برار برنننگ پرلیس ٔ لا ہور |
| قيمت         | ے/180 رو <del>بے</del>           |
|              |                                  |

ناشر: الاشراق ببلی کیشنز 'کا۲-سرکلرروڈ 'لاہور نون: 03008029473 انتساب

تنظم ول کے مرکزی کردار کے نام

اہل ول کرنے کے بین جس کونفش او ت جان ہے الف اللہ کا یا قامت دل جوئے دوست

## نظم کے لینظم

نظم بچوں کی شرارت نظم بوڑھی عورتوں کی گفتگو ہے نظم اچھے دوستوں کے ساتھ گزری شام ہے نظم ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھی مسافرلڑ کیوں کے ہاتھ کا سامان ہے ہارشوں میں سیر کرتے 'کھیلتے کینک مناتے لوگ سار نظم کے کر دار ہیں بارشوں میں سیر کرتے 'کھیلتے کینک مناتے لوگ سار نظم کے کر دار ہیں

### فهرست

| تمهيد                                           | 4    |
|-------------------------------------------------|------|
| ييش لفظ                                         | ٩    |
| ۱-باب اول                                       |      |
| شاعری میں کر دار نگارینظریاتی مباحث             | ı۳   |
| ۲-باب دوم                                       |      |
| كلاسكى اردوشاعرى ميس كردارى نظميس               | ٣2   |
| ۳۳ – با ب سوم                                   |      |
| جدیداردوشاعری کے اہم کر داری نظم نگار           | 91   |
| سم-باب چهارم<br>پاب چهارم                       |      |
| جدیداردوشاعری میں کر دار نگاری                  | 129  |
| ۵-باب پنجم                                      |      |
| منتخب جديدار دوشعراكي چندنظموں كاتجزياتي مطااعه | 122  |
| ما خذ<br>ما خذ                                  | ۱۳۲۱ |

## تمهيد

اردوشاعری بھی بھی کردارنگاری کے فن سے نا آشانہیں رہی۔ چنانچینون نا مشوی اور مریخے جیسی روایق اصناف میں ہمیں بہت سے جانے ہو جھے کردار ملتے ہیں جن کے خصائص (characteristics) بہت حد تک معین اور جامد ہیں۔ جہاں تک کردار نگاری کے ہز وکسی نے تخلیق شعور کے ساتھ برتے کا تعلق ہے اس کا ظہار پہلی بارعلامہ اقبال کی نظموں میں ہوا جواپی اہتدائی سطح پر براؤنگ جیسے اگریزی شاعروں سے اثر پذیری کا بتیجہ تھا۔ ذرا سا آگے بوصیں تو اجمعنی رومانوی شعرا کے ہاں بھی چند مخصوص کرداروں کے حوالے سے نا آسودہ آرزوؤں کے بعض رومانوی شعرا کے ہاں بھی چند مخصوص کرداروں کے حوالے سے نا آسودہ آرزوؤں کے جذباتی اظہار کی صورتیں دکھائی ویتی ہیں۔لیکن ڈرامائی طرز اظہار کی حامل کرداری نظمیں تکھنے کا شعوراس وقت زیادہ عام ہوا جب ٹی۔ایس۔ایلیٹ کامشہور مقالہ Poetry" کموراس وقت زیادہ عام ہوا جب ٹی۔ایس۔ایلیٹ کامشہور مقالہ کودیگر پیرایوں میں تی جس میں کرداروں کے ذریعے افکاروخیالات کے اظہار کی حامل شاعری کودیگر پیرایوں میں کی جانے وائی شاعری پرفوقیت دی گئی ہے۔ چنانچہ 'جدید بیت' کے ملمبر داروں نے باخصوص اور''ترقی پندوں'' کے ملمبر داروں نے باخصوص اور''ترقی پندوں'' کی مائی جانے وائی نامری پرفوقیت دی گئی ہے۔ چنانچہ ' جدید بیت' کے ملمبر داروں نے باخصوص اور''ترقی پندوں''

بیسویں صدی کی اردوشاعری میں پائے جانے والے کردار روایتی شام کی میں موجہ بات

کرداروں کے مقابلے میں خصوصیات کے اعتبارے بہت متنوع اور سیال ہیں۔ بن مجہ بات

کامعاملہ ساز باجاراگ بوجھاواالنہیں ہے۔ چنانچہ ہیڑے اور اہم شام کا مظاہد جدا کانہ ریاضت کا تقاضہ کرتا ہے۔ اس کے وضع کردہ کردارس ہ قفلی کلید (Master Key) کے ساتھ نہیں ہے۔ مقاضہ کرتا ہے۔ اس کے وضع کردہ کردارس ہ قفلی کلید (نیاشت پراکتفا کر نے سربات ہمت محت اور مارف شنراو نے اس مقصد کے لئے عش خدادا صالحیت پراکتفا کر نے سربات ہمت محت اور میں مولی سات ہے۔ زیر نظر کتاب میں اس نے ہیں منظری مطالعہ بعد جدید یوارہ وشام می میں کرداری نظمیس کلھنے کے مختلف رجحانات کا معقول جائزہ لینے اور مختلف شعرا ہے۔ ہاں پ

جانے والے کر داروں کی معنویت اجا گر کرنے کے لیے ان کی مناسبت سے نہ ہمی واسطوری تہذیبی و و قافق میں وہ و تقافی سیاسی وساجی یا علامتی و استعاراتی سطح پر تعبیر وتو شیح کرنے کی کوشش کی ہے جس میں وہ کامیاب دکھائی دیتی ہے۔ اس کا بیرایئر بیان بھی تعقید سے یاک اور رواں دواں ہے۔

یہاں اس امر کا بیان بھی نامناسب نہ ہوگا کہ'' جدید اردو شاعری میں کرداری نظمین' اس تحقیقی و تنقیدی مقالے کی کتابی صورت ہے جوعارفہ شہزاد نے چندسال پیش ترایم ۔اے (اردو) کی سطح پرمیری نگرانی میں تحریر کیا تھا۔اگر چہ طباعت سے پیش تراسے نظر ثانی کے مرحلے سے گزارا گیا ہے تاہم اس میں کوئی بنیادی یا برئی تبدیلی نہیں گائی۔ یوں اس کا مطالعہ کرنے سے قار کین کوایک تو یہ معلوم ہو سکے گا کہ یہ کاوش طالب علمانہ ہونے کے باوجود کس قدرو قبع ہے اور دوسرے یہ کہ اس کی مصنفہ زمانۂ طالب علمی میں بھی شاعری کی تفہیم و تحسین اور تحلیل و تجزیہ کی کیسی اچھی صلاحیت رکھتی مصنفہ زمانۂ طالب علمی میں اور بھی بہتر تحقیقی و تقیدی منصوبوں پر کام کرنے کی تو قعر کھتے ہوئے زیر نظر کتاب کا تھلے دل سے خیر مقدم کرتا ہوں اور امیدر کھتا ہوں کہ شجیدہ ادبی صلقوں میں اسے ضرور پذیرائی ملے گی۔

ڈ اکٹر محمد فخر الحق نوری اوسا کا بو نیورشی آف فارن اسٹڈیز 'جایان

## يبش لفظ

ایم-ایاردو کے لیے پیش کیے گئے تحقیقی مقالے کا نظر ثانی شدہ مسودہ ۲۰۰۰ء میں مکمل ہوگیا تھا' تاہم ی' بہوس کو ہے نشاطِ کارکیا کیا'' کے مصداق ایم - فل اردوکر نے کا سودا جوسر میں سایا تو اس او کھلی میں سردے دیا-ایم-فل نے بچھا لیاا ہے دام ِ تحقیق میں الجھایا کہ اقبال کے اس شعری مملی تفسیر بن گئے۔

### تحجے کتاب ہے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں

ایم-فل اردو کی سند تفویض ہوئی تو صاحب کتاب بن کر پیام اقبال پر لبیک ہے گی آرزو پیدا ہوئی' چنانچہ' جدید اردوشاعری میں کرداری نظمیں' اسی آرزو کی عملی صورت ہے جواس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

بیہ کتاب پانچ ابواب میں منقسم ہے۔ پہلے باب میں کرداراور کردارافاری کی اوبی تعریف اقسام ادر موز وزیت کی شرائط ہے متعلق فئی مباحث اُٹھائے گئے جیں۔ اس سمن میں شام ی میں کردارنگاری کی مختلف فئی ابعاد (Dimensions) مثلاً مقالمہ خود کلائی حذیہ نگاری اور اسان نگاری و فیرہ کو بھی سنز بر بحث لایا گیا ہے۔ دوسے باب میں اردوشام کی جن کردار کاری نے فنی حرب کی جڑوں کی تلاش میں کلا سکی اردوشام کی کی مقبول اصناف یعنی فوالی مثنوی م شیداد رقسید و فیرہ کا جائز ولیا گیا ہے اور کرداروں کی نوعیت اور کردار ذاروں کی نوعیت اور کردار ذاروں کی نوعیت اور کردار ذاروں کی تاشید و کیا سے نوی کاری ہے۔ کلا سکی اصناف شعر کے فنی مرہ ہے کا تعین کیا گیا ہے۔

کے اس طریق کار میں مضمرا مکانات کی نشاندہی کی گئی ہے۔

ایم- اے اردو کے دوران میں میرے مشفق اسا تذہ کرام ڈاکٹر سہیل احمد خان ڈاکٹر رفیع
الدین ہاشی ڈاکٹر تحسین فراتی ڈاکٹر محمد فخر الحق نوری ڈاکٹر اورنگ زیب عالمگیز مرغوب حسین طاہر ڈاکٹر زاہد منیر عامراور ڈاکٹر محمد کامران نے جس طرح علم وتحقیق سے محبت کا درس دیاوہ لوح دل پر محفوظ ہے- کتاب کی اشاعت کے موقع پر ہیں اپنے تمام اسا تذہ کرام کے لیے سراپا سپاس ہوں ۔ بلخصوص استاد مکرم ڈاکٹر محمد فخر الحق نوری کے حوالے سے اظہاد تشکر تو ایسا قرض ہے جو شاید ہیں کبھی نہ اُتار سکوں ۔ خاکے (Synopsis) کی ترتیب ہو یا ما خذ تک رسائی مباحث کی میں بھی نہ اُتار سکوں ۔ خاکے (Synopsis) کی ترتیب ہو یا ما خذ تک رسائی مباحث کی میں بھی نہ اُتار سکوں ۔ خاکے (شدہ مسودے کی نوک بلک سنوار نا ' ہر مرسلے پر وہ مینارہ نور ثابت

ان کےعلاوہ میں دلی طور پراپنے اساتذ ہُ کرام محتر م ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی اور ڈاکٹر زاہد منیر عامر کی ممنون ہوں' جن کے قیمتی مشوروں کے سبب سے اس کتاب کی طباعت کے مراحل آسان ہوئے۔

راقمہ کو تحقیق و تنقید پریدِ طولی کا دعویٰ نہیں۔ یہ مقالہ ایک طالب علمانہ کوشش ہے۔ اس کی اشاعت کا مقصد محض قاری کی شراکت سے لطف اندوز ہونا ہے۔ اگران تجزیات ومطالعات سے تحقیق و تنقید میں کسی نئ سوچ کے دروا ہوں تو میرے لیے باعث اعز از ہوگا ا

عارفه شهراد لیکچررشعبهٔ اردو بو نیورشی اور ینش کالج کا ہور

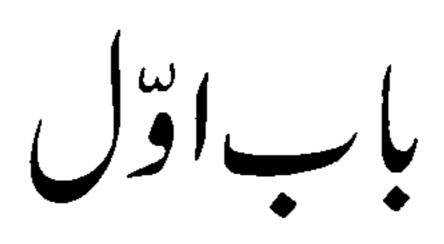

# شاعری میں کردارنگاری۔۔نظریاتی مباحث

کرہ ارض پر بسنے والے بے شارانسانوں میں سے ہرایک دوسرے سے سی حد تک یا بالکل مختلف عادات و خصائل کا حامل ہوتا ہے۔ طبائع کا بیا ختلاف کسی بھی انسان کی شخصیت کو متعین کرتا ہے۔ شخصیتوں کا یہی اختلاف ہرایک کوانفرادیت بخشا ہے۔ دنیا میں ہرشخص اپنی جگدا ہم کر دار ہے۔ لفظ''کردار'' (Character) کی تعریف Collins Cobuild English سے۔ لفظ''کردار'' Language Dictionary میں ان الفاظ میں درجے :

A Character is a person, especially when you are mentioning a particular quality that he or she has.(1)

کہاجاتا ہے کہ ادب زندگی کا ترجمان ہے۔ کم وہیں ادب کی تمام اصناف میں کہانی زندگی میں بہت سے انسانوں سے داسطہ پڑتا ہے۔ اس طرح تقریباً تمام اصناف ادب میں مبینہ کہانی میں کرداروں کا در آنام امرازم ہے۔ ایک ادبی اصطلاح کے طور پر لفظ کردار سے مرادوہ شخص یا اشخاص ہیں جن کے آردکہانی یا بیان کا تانابانا با اصطلاح کے طور پر لفظ کردار سے مرادوہ شخص یا اشخاص ہیں جن کے آردکہانی یا بیان کا تانابانا با کا صائے۔ ادب کے حوالے سے Collins Cobuild English Language جائے۔ ادب کے حوالے سے Dictionary میں درج کی گئی ہے:

"The characters in a film, book or play, are the people that the film, book or paly is about" (2)

كشساف تسنقيدى اصطلاحات ميس لفظ اكردار الكاتع بف كم دميش اس مفهوم كي حامل بألهما

''کہانی کے واقعات جن افراد قصہ کو پیش آتے ہیں انہیں اصطلاع میں کر دار کہا جاتا ہے''۔ ( س ) الیمی ہرصنف ادب جس میں کہانی کا دخل ہواس میں کر داروں ہے بھی از ما وا۔ طہر پڑتا Roger Fowler نے'' کردار'' کو بلاٹ کے ادبی شکسل کا حصہ قرار دیتے ہوئے اس کی تعریف درج ذیل الفاظ میں بیان کی ہے:

"Characters are by defination in determined contents (i.e. they are parts of a literary sequence, involved in a plot), and can hence arouse liberal issues about the individualism of selves." (4)

"The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms" میں ''کردار'' کی تعریف متعین کرتے ہوئے اہے کسی بیاڈ رامامیں پیش کی گئی شخصیت قرار دیا گیا ہے۔ تعریف درج ذیل ہے:

"Character- a personage in a narrative or dramatic work."(5)

ادب میں مختلف اصنافِ ادب میں کرداروں کی پیشکش کو کردار نگاری (Characterization) کا نام دیا جاتا ہے۔ کردار نگاری کا تعلق بالعموم فکشن اور ڈراما ہے جوڑا جاتا ہے۔ فکشن اور ڈراما پر بحث کرتے ہوئے اس کے ادبی مقام کا تعین کرنے کی غرض ہے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے مصنف نے کتنے زندہ کردار تخلیق کیے ہیں اور کردار نگاری کی کیسی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ گویا فکشن اور ڈراما میں کردار نگاری ایک ایم اور لازمی عضر ہے۔ مسلم کے اسلم کردار نگاری ایک ایم اور لازمی عضر ہے۔ سام کردار نگاری کی تعریف ان الفاظ میں درج ہے: "The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms" نگاری کی تعریف ان الفاظ میں درج ہے:

"Characterization- the representation of person in narrative and dramatic works"(6)

Roger Fowler کردارنگاری کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

"The fictional representation of a person"(7)

کردار نگاری کرتے ہوئے مصنف، بالعموم بلاواسطہ یا بالواسطہ طریقِ کار اپناتا ہے۔ بلاواسطہ طریقِ کارے مرادیہ ہے کہ مصنف اپنے بیان میں کردار کی خصوصیات کا ذکر کردیتا ہے کہ کردارکن صفات اور افکار کا ما لک ہے اور بالواسطہ طریقِ کار میں مصنف قارئین کوکردارکی خصوصیت کا خصوصیت کے خصوصیت کا منہیں کرتا بلکہ قارئین کوکردارکی خصوصیت کا اندازہ اس کردارکے ظاہری حلیے ،حرکات وسکنات اور گفتگو یا مکالموں سے لگا ناپڑتا ہے۔ The "

" The میں کردارکے ظاہری حلیے ،حرکات وسکنات اور گفتگو یا مکالموں سے لگا ناپڑتا ہے۔ The سیار دارنگاری کے اندازہ اس کردارنگاری کے اندازہ اس کارکا بیان ان الفاظ میں ملتا ہے:

"This may include direct method like the attribution of qualities in discription or commentary and indirect (or dramatic) methods inviting readers to infer qualities from character's actions, speech or appearance." (8)

کامیاب کردار نگاری کے لیے اس میں خلوص وصدافت اور نفسیاتی تعمیل ہونون نفروری ہے۔ مصنف کو انسانیت کے عکامی کرتے ہوئے جینے جائے ، زند اور سرنس ہے ہوئ کرداروں کی تخصیت جدا کا نہ حیثیت کی میں کرداروں کی تخصیت جدا کا نہ حیثیت کی میں ہونی جائے بعنی مصنف ایخ کرداروں کے تخصیت جدا کا نہ حیثیت کی میں ہونی جائے بعنی مصنف ایخ کرداروں کے اعمال میں کسی نوع کی مداخلت نہ کرے تا ہم و دان کے اعمال وافعال کی توضیح اور بول حیال کی تشریعات کرسکتا ہے۔

کردارنگاری میں تضاد کاعضر بھی رونما ہوتا ہے۔ اس کے تحت ایک تو سی شفیت نے ابن میں مختلف جذبات وخواہشات کا باطنی تضاد شامل ہوتا ہے دوسر ہے بہتی سی کردار کی شفیت سے تعلق کے بیان پر زیادہ تا کیداور زور دیا جاتا ہے اور اس کردار کے احب سات ، مقاصد کو اس سے تعلق رکھنے والے مگر متضاد صفات کے دوسر ہے کرداروں کے مقابل بیش بیا جاتا ہے۔ ایک سروار و دوسر ہے متضاد صفات کے کرداروں کے مقابل اگراس کی شخصیت کو اجا گرائیا جاتا ہے۔ جذبات دوسر ہے متضاد صفات کی آب وتا بنا یا دوبات ہوتا ہے۔ جذبات اور مقاصد کے اختلاف کے بہل منظر میں ندسر ف متضاد صفات کی آب وتا ب زیادہ نمایاں : وجاتی اور مقاصد کے اختلاف کے بہل منظر میں ندسر ف متضاد صفات کی آب وتا ب زیادہ نمایاں : وجاتی ہوتا ہے۔

جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے کر دار نگاری کا تعلق بالعموم فکشن اور فیرا ماہتے جوڑا جاتا ہے۔نثر کے حوالے سے داستان ، ناول اور افسانہ جَبَلِهُ للم کے حوالے سے روایتی مثنوی کو فکشن کے زمر سے میں رکھا جاسکتا ہے۔

داستان، ناول اور افسانه متیوں اصناف نشر کا بنیادی عضر کہانی ہے اور کسی بھی کہانی کا ارتقا کرداروں کے بغیر ناممکن ہے۔ چنانچہ در نی بالا متیوں اصناف نشر کے فنی میاحث میں اس کی تعریف ''داستان ایک یا چند کرداروں کی سرگزشت ہے جو بغیر کسی انقطاع کے مسلسل بیان کر دی جاتی ہے''۔(۹)

ڈ اکٹر سہیل بخاری ناول کے حوالے سے کرداروں کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے رقمطراز

ېن:

''ناول میں کرداروں کی اہمیت رومانوں کی بہنست زیادہ ہوتی ہے۔۔۔۔ کیونکہ پلاٹ کی تغییر میں کرداروں کو بڑادخل ہے بلکہ کرداری ناول تو کردارے گردہی گردش کرتاہے''۔(۱۰) ڈاکٹر انورسد یدصنف افسانہ کے حوالے ہے لکھتے ہیں :

"افسانے کی پیشکش میں پلاٹ اور کرداراسای حیثیت رکھتے ہیں" (۱۱)

اس طرح اصناف نظم کود یکھا جائے تو روایتی مثنوی اور کردار نگاری کولا زم وملز وم گردانا جاتا ہے کیونکہ مثنوی میں بھی کوئی کہانی منظوم شکل میں بیان کی جاتی ہے۔ اردوشاعری کی مشہور مثنوی ''سحرالبیان' کو لے لیجے' حسن وعظی اور ہجرووصال کی کیفیات کرداروں اور ان کے مکالموں کے ذریعے روایت کی گئی ہیں۔ صنف مثنوی کی تعریف کاتعین کرتے ہوئے بھی ، ناقدین کر دار نگاری کو اسکا جزولا زم قرار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر گیان چند جین اردومثنوی کی تنقید کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے بلی کا حوالہ دیتے ہیں جنھوں نے کردار نگاری کو مثنوی کالاز می عضر قرار دیا ہے۔ جائزہ لیتے ہوئے بین کا حوالہ دیتے ہیں جنھوں نے کردار نگاری کو مثنوی کالاز می عضر قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر گیان چند جین ایکھتے ہیں :

، بشبلی نے شعرالعجم جلد چہارم میں صنف مثنوی پرسرسری نظر ڈالی ہے۔ انھوں نے مثنوی کی تنقید کے چنداصول درج کیے ہیں اور ذیل کی سرخیاں قائم کی ہیں: چنداصول درج کیے ہیں اور ذیل کی سرخیاں قائم کی ہیں:

(۱) حسنِ ترتیب (۲) کیریکٹر (۳) کیریکٹر کااتحاد (۴)واقعه نگاری''(۱۲)

ای طرح ڈرامے میں چونکہ کہانی بنیادی عضر ہے اور یہ انسانی زندگی کی پیشکش ہے لہذا یہ کرداروں کی سرگزشت کا دوسرا نام ہے۔ دوسری بات یہ کہ گشن میں کہانی بیان کی جاتی ہے جبکہ ڈرامے میں تو کردارہی کہانی کوعملی طور پر پیش کرتے ہیں۔ کرداروں کے عمل اور گفتگو کے بغیر تو ڈراما نو ڈرامے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ڈراما میں کر کے دکھانے ہے متعلق ہے۔ ڈراما نشری بھی ہوسکتا ہے اور منظوم بھی۔ اس بات سے قطع نظر کہ ڈراما نشر میں ہے یانظم میں کردار نگاری اس کا جزولان م ہے۔ ارسطونے ہو طیقا میں ڈرانے کے جوچھا جزابتا کے ہیں ان میں کردار نگاری بھی ایک اہم جزو ہے۔ ارسطونکھتا ہے:

''پی ٹر بجیڈی کے لازی طور پر چھ عناصر ہوں گے جو سب ل کراس کی خاص نوعیت یا اہیت کاباعث
ہیں: (۱) روائداد (۲) اطوار (۳) زبان (۳) تا ٹرات (۵) آرائش اور (۲) موسیقی۔ (۱۳)

ڈ اکٹر اسلم قریتی ڈراما کی تعریف بیان کرتے ہوئے کر دار نگاری کواس کا جزولازم قرار دیتے
ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں ہنری آر قر جونز کی رائے کا حوالہ دیتے ہیں جوڈراما کے متعلق لکھتا ہے:

''قیر کی تصنیف میں کہانی کے واقعات و حالات کا جب تک کر دار دوں ہے گہر اتعلق نہ ہو وہ لغوا ور
ہے معنی ہوجائے گی۔ اے محلق کر داروں کے ارتقا کی نمائش کا وسلہ ہونا چاہے '۔ (۱۳)

جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، کہانی اس کی بنیا دی شرط نہیں ہے۔ شاعری ہے بالعموم شاعر
کے تجربات و مشاہدات اور وار دات قبلی کا اظہار، مراد کی جاتی ہے۔ شاعری کے ساتھ کہانی کا وہ تصور ہر گز وابست نہیں ہے جو فکشن اور ڈرامے کے ساتھ مسلک ہے۔ تا ہم اس کے باوجود شاعری میں کر دار ہو کئے ہیں۔

"Princeton's Encyclopedia of Poetry and Poetics" میں نظم کی اصطلاح کا تعارف کرداتے ہوئے میں کھا گیا ہے کہ نظم کا مواد، شاعر انسانوں، اشیا اور حوادث کی کا کنات ہے لیتا ہے: کا ئنات ہے لیتا ہے:

"A poem is produced by a poet, takes its subject matter from the universe of men, things, and events, and is addressed to, or made available to, an audience of hearers or readers" (15)

درج بالا اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر ، شاعری کا موادا پی کا گنات ہے لیتا ہے جس میں بیٹارانسان بستے ہیں اور جہال ہرا کیک انسان اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے۔ گویا کوئی بھی انسان اس کی شاعری کا موضوع ہوسکتا ہے اور وہ اسے بطور ایک کر دار کے اپنی شاعر کی میں چیش کر ست ہے۔شاعری میں چیش کیے جانے والے کر دار کہیں خاموش نظر آتے ہیں اور کہیں ہوئے : و ۔ ۔ کہیں ہراہ راست خطاب کرتے ہوئے اور کہیں بالوا ہط۔

ای حوالے سے شاعری کی اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ اس ضمن میں ٹی۔ایس۔ایایٹ (T.S.Eliot) کانام بہت اہم ہے۔ وہ اپنے مضمون (T.S.Eliot) کانام بہت اہم ہے۔ وہ اپنے مضمون (T.S.Eliot) کانام بہت اہم ہے۔ وہ اپنے مضمون کی خود کلامی ہے۔ دوسری وہ جب شام میں شاعر دل کو تین زمر دل میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلی شم شاعر کی خود کلامی ہے۔ دوسری وہ جب شاعر قارئین یا سامعین سے مخاطب ہوتا ہے اور تیسری قشم وہ ہے جس میں شاعر نہ تو خود سے باتیں سرتا

ہے نہ ہی قارئین سے بلکہ وہ مختلف خیالی کر دار متعارف کروا تا ہے اور بیر خیالی کر دار آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔

ا يليث لكھتا ہے:

'' پہلی آ دازتو وہ ہے۔ جس میں شاعر خود سے بات کرتا ہے یا کسی اور سے نہیں کرتا۔ دوسری آ وازاس شاعری ہے جوسامعین سے خاطب ہوتا ہے۔ خواہ سامعین تعداد میں زیادہ ہوں یا کم ۔ تیسری آ وازاس شاعری ہے جب وہ نظم میں با تیس کرنے والے ڈرامائی گردار تخلیق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے میں جب وہ با تیس کرتا ہے تیس ہوتیں جووہ خود سے خاطب ہوتے وقت کرتا ہے میں جب وہ با تیس کردار، دوسرے خیالی کردار سے خاطب ہوتے ہوئے کہ سکتا بلکہ وہی کہتا ہے جو ایک خیالی کردار، دوسرے خیالی کردار سے خاطب ہوتے ہوئے کہ سکتا ہے'۔ (۱۲)

چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعر اظہار کے لیے اپنی نظموں میں متنوع انداز اپنا تا ہے۔ بعض نظمیں ایسی ہوتی ہیں جس میں شاعر براوِ راست خطاب کرتا ہے۔ بعض میں ڈرامائی کر داروں ہے کام لیتا ہے۔

بنیادی طور پرکرداروں کی دواقسام ہیں۔ایک ٹائپ یا جامداور دوسرے ڈرامائی یامتحرک جامد یا ٹائپ کرداروں سے مرادیہ ہرگر نہیں ہے کہ وہ حرکت ہی نہیں کرتے بلکہ جمود کا تصوران کی کرداری خصوصیات سے وابستہ ہے۔

سیدعابدعلی عابدٹائپ کرداروں کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

''جوکردارٹائپ ہوتے ہیں وہ کسی طبقے کی ،گروہ کی یا کسی معاشرتی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں ۔ ۔ان کی سیرت ماہ وسال کے سانچوں میں ڈھل کر پختہ ہوجاتی ہے اور ان کا کر دار اس اعتبار ہے جامد ہوجا تا ہے کہ دہ زندگی تکے بدلتے ہوئے تغیرات کا ساتھ نہیں دیتے''۔(12)

یے کردارزندگی کے متعلق جونقط ُ نظرایک دفعہ ذہن میں قائم کر لیتے ہیں اس پراس طرح ڈیے رہے ہیں کہ'' زمیں جنبد نہ جنبدگل محمہ'' والا حال ہوتا ہے۔ یہ تغیر کوقبول نہیں کرتے۔ تبدیلیوں کے خلاف ہوتا ہے کہ خاص حالات ملاف ہوتا ہے کہ خاص حالات میں ان کاردعمل کیا ہوگا۔

"A Concise Glossary of Contemprary Literary

"Theory" کرداروں کی تعریف ان الفاظ میں درج ہے:
"Type, a fictional character who stands as a representative of some identifiable class or group of

people" (18)

"The Concise Oxford Dictionary of 'ٹائپ کرداروں کو Flat''کردار بھی کہا گیا ہے اوران کی تعریف ان الفاظ میں کی "Literatry Terms 'ٹیس کی ہے: گئی ہے:

Flat...which are simple and unchanging..(19)

کرداروں کی دوسری بڑی قتم ڈرامائی کردار ہیں۔ یہ کردار حالات و داقعات کے زیر اثر تغیرات کا شکار ہوتے رہتے ہیں اوران کی کرداری خصوصیات میں نشو دنما کاعمل جاری رہتا ہے۔ اپنی فعالیت اور تغیر پذیری کے باعث ڈرامائی کردار کا میاب کردار گردائے جاتے ہیں اور مصنفین ایپ فعالیت اور میں ان کرداروں کواپنے افکار وتصورات کے ابلاغ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ڈرامائی کرداروں کی تعریف لکھتے ہوئے سید عابد علی عابدر قمطراز ہیں :

'' دوسری شم کے کردار جنھیں ڈرامائی کہا جاتا ہے یہ امتدادِ زماں ، واقعات کے فشار سے متاثر ہو کر بدلتے رہتے ہیں ان کے کردارزندگی کی طرح نشو ونما پاتے ہیں اور ، اقعات و حالات کے سانچوں میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں''۔(۲۰)

"Oxford Dictionary of Literary Terms" میں ڈرامائی کرداروں کو "Round کردارکہا گیا ہےاوران کی تعریف کچھ یوں درج ہے:

".... and round characters which are complex, dynamic, (i.e. subject to development) and less predictable (21)

کرداروں کی ان دو بنیادی اقسام جامد ( Type or flat ) اور متحرک (Round) کرداروں کی اور بھی بہت تی اقسام دکھائی دیت ہیں مثانا سکہ بند کرداروں کے علاوہ ادب کی مختلف اصناف میں کرداروں کی اور بھی بہت تی اقسام دکھائی دیت ہیں مثانا سکہ بند کردار (Stock Character) ۔ یدو کردار ہیں جو کہائی و ایسناف سے ساتھ لازم و ملزوم ہو گئے ہیں مثانا اردواور پنجابی کی بیشتہ فلموں میں ہیا و ما ایک نافس دوست ہوتا ہے جواس کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے کو تیار ہتا ہا اربیرہ میں کی ایک خرم راز سیلی بھی ہوتی ہے جو آڑے وقت میں اس کے کام آئی ہے ۔ The Concise کرداروں میں تکہ بند (Stock) کرداروں کی تعریف درج ذیل ہے:

" Stock Character a streotype character easily-"

ابولاعجاز حفیظ صدیقی نے سکہ بند کر داروں کی تعریف ان الفاظ میں لکھی ہے: ''وہ روایتی کردار جوکہانی کی بعض اصناف کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو گئے ہیں کہ قاری ان اصناف میں ایسے کرداروں کی توقع کرنے لگتا ہے اور بالعموم اس کی بیرتوقع یوری ہوجاتی ہے'۔ (۲۳) کہائی سے منسلک اصناف مثلًا ڈراما، داستان، ناول اور افسانہ وغیرہ میں بعض اوقات کرداروں کی ایک اور قتم بھی ملتی ہے۔ جسے راوی کہاجاتا ہے۔ راوی کا کردار داستان، ناول اور افسانے میں بالعموم واقعات بیان کرتا ہے اور کہانی کی نشو ونما اور ارتقامیں حصہ لینے والے واقعات تک پہنچانے میں معاون ٹابت ہوتا ہے۔راوی ،کرداروں کی خصوصیات بھی بیان کرتا ہے۔ڈراما میں بھی راوی یہی افعال سرانجام دیتا ہے۔ تاہم داستان ، ناول یا افسانے میں راوی کا کر دار ایک فعال كردار موسكتا ہے۔ جوكہانی میں اہمیت كا حامل ہوتا ہے ڈراھے میں اکثر اوقات بیڈرامائی عمل كا حصہ بیں ہوتا یا بھی ہوتا بھی ہے تو بہت تھوڑی صدیک ۔ راوی کا کام تیج پر آ کریا پسِ پردہ رہ کر روسرے کرداروں کا تعارف کرانایا کہائی پرتبرہ کرنا ہوتا ہے۔ The Concise Oxford" "Dictionary of Literary Terms" میں راوی کے کردار کے لیے Choral "Character کی اصطلاح استعال کی گئی ہے اور اس کی تعریف کیچھ یوں کی گئی ہے: "Choral Character a term some times applied to a character in a play who, while participating in the action to some degree, also provides the audience with an ironic commentary upon it, this performing a function similar to that of the "Chorous in Greek" tragedy.(24)

جہاں تک شاعری کا تعلق ہے درج بالاتمام اقسام کے کرداراس میں پائے جاسکتے ہیں۔ تاہم ڈرامائی یامتحرک کرداروں پرمشمل شاعری اوبی لحاظ سے عظمت کی حامل ہوتی ہے۔ سکتہ بند کردار فرامائی یامتحرک کرداروں پرمشمل شاعری اوبی لحظمت کی حامل ہوتی ہے۔ سکتہ بند کردار قیب (Stock Character) بالعموم کلا سیکی غزل میں نظر آتے ہیں مثلاً عاشق مجبوب اور رقیب وغیرہ ۔ جدید اردو شاعری میں کرداری نظموں میں راوی کا کردار بھی ملتا ہے جو دیگر کرداروں کا تعارف کرواتا ہے۔

شاعری میں کردار نگاری ہے بہت ہے تکنیکی فوائد حاصل ہوتے ہیں بعض اوقات براہ

راست خطاب کی نسبت ، کرداروں کے ذریعے کیا جانے والا شاعرانہ اظہار زیادہ متاثر کن اور فنی اعتبار سے زیادہ معیاری ہوتا ہے۔ بہت می باتیں جن کا شاعر کے لیے براہ راست کہنامشکل ہوتا ہے انھیں بھی وہ کرداروں کے ذریعے آسانی ہے کہ سکتا ہے۔

کرداروں کے ذریعے تجرید تمثیل کا درجہ اختیار کر کیتی ہے اور اس کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ شاعری میں ڈرامائی عناصر یعنی تجسس اور تذبذب پیدا ہو جاتے ہیں نیز اس میں کہانی جنم لیتی ہے جس سے انسان کو فطری رغبت ہے۔ کرداروں کے ذریعے بیمشلی اظہار معنویت کی کئی تہوں کوجنم دینے کا باعث بنتا ہے۔ نیتجنًا شاعری کی معنویت اور تا ثیر میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ عقیل احمد صدیقی ای ست اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

، تمثیلی اظہار میں معنی کی دوسطی ہیں بہلی سطح وہ ہوتی ہے جس کی طرف الفاظ براہِ راست اشارہ کرتے ہیں۔ دوسری سطح ان اخلاقی ، سیاسی اور تاریخی تصورات کی ہوتی ہے۔ جو بہلی سطح کے متوازی کین تخلیق ہے الگ اپنا اثبات کرتے ہیں۔ جسے فنکار نے بظاہر پوشیدہ رکھا ہے لیکن جس کی طرف الفاظ اشارہ کرتے ہیں۔ یہ بنیادی طور استعارے کی توسیع کا عمل ہے۔ یہ توسیع بھی شروع ہے آخر تک نظم میں برقر اررکھی جاتی ہے اور جب بھی توسیع کا عمل کس سطح پر جا کرختم ہو جاتا ہے تو و ہاں سے فنکارکوئی دوسری بات شروع کردیتا ہے'۔ (۲۵)

کرداری نظموں کواس تمثیلی طریق کار کے کرداروں کی بنا پر دوحصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ایک وہ کرداری نظمیں جن ہے کسی تاریخی نیم تاریخی یا اساطیری کردار کے ذریعے بات پیش کی مودوسری قسم ان نظموں کی ہے جن کے لیے شاعر ذاتی علامتیں یا استعار نے کلیق کرتا ہے اور ان استعاراتی کرداروں کی کہانی سنا تا ہے۔ان نظموں کی ظاہری سطح ان کا کہانی بن کا عضر ہوتا ہے جس میں کردارکوئی نہ کوئی کام کرتے یا واقعات سے متاثر ہوتے نظر آتے ہیں۔ دوسری سطح اس اخلاقی یا نظریاتی تصور کی ہے جوف کارکامقھو دِاصلی ہے۔

مختلف شعرا بنظموں میں کرداری طریق کارکواپنے مزاج کے مطابق مختلف انداز میں اپنات ہیں ۔

بعض اسے اپنے فلسفیانہ افکار کی ترویج کے لیے استعال کرتے ہیں مثناً اقبال چنانچہ ایسے شعرا فلسفیانہ انداز کے باعث کرداروں کی فکر اور نظریات سے زیادہ دلچیں لیتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ بعض شعرا کرداروں کے اندرونی احساسات اور نفسیاتی کیفیات کوزیادہ بیان کرتے ہیں مثلاً بن م راشدو نمیرہ۔

کرداری طریق کارا یک طری شاعری کی معروضیت یا Impersonality و ظاہر مرتا ہے کیونکہ اس میں کسی تجر بے کو ہراہ راست بیان کرنے کی بجائے کسی کردار کے دوالے ہے بیان لیا ایلیٹ اینے مضمون''ہیملٹ اور اس کے مسائل''( Hamlet and its ) Problems) میں لکھتاہے:

"The only way of expressing emotions in form of art has been by finding a 'Objective Correlative', in other words, a set of objects, a situation a chain of events which shall be the formula of that Particular emotion, such that when the enternal facts, which must terminate in sensory experience, have been given, the emotion is immediately evoked".(26)

ایلیٹ جوشخصیت ہے گریز اور معروضی تلاز مے کی بات کرتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ وہ میں ہے کہ وہ میں ہ کہ وہ براؤ ننگ کی شاعری اور کر دار زگاری ہے متاثر تھا۔ یوں کر داروں کے ذریعے شعری اظہار کو ہم غیر شخصی یا معروضی تلاز مے کی شاعری بھی کہ سکتے ہیں۔

کرداری نظمول میں مختلف کردارول کے حوالے سے جوڈرامائی عناصر جنم لیتے ہیں ان سے متعدد فنی ابعاد (Dimensions) پیدا ہوتے ہیں۔ جب کوئی شاعر کسی کردار کوسامنے لاتا ہوت شعری ساخت میں اس کردار کے مطابق بہت می تبدیلیاں کرنا پر تی ہیں۔ نظموں میں کردار کا تعارف اوراس کی خصوصیات کا بیان ،کردار کا دوسر سے کرداریا کرداروں سے مکالم ، کردار کی قاری یا تعارف اوراس کی خصوصیات کا بیان ،کردار کا دوسر سے کرداریا کرداروں سے مکالم ، کرداری قاری یا سامع سے گفتگو اور خود کلامی بیسب ڈرامائی حربے ہیں جن سے نظم میں ڈرامائی اثر بیدا ہوتا ہے۔ ان حمن میں خود کلامی ان حربوں سے کردار کی زبنی ، جذباتی اور نفسیاتی کیفیت سامنے آتی ہے۔ اس خمن میں خود کلامی ان حربوں سے کردار کی زبنی ، جذباتی اور نفسیاتی کیفیت سامنے آتی ہے۔ اس خمن میں خود کلامی (Monologue)

نظموں میں کردار کا تعارف کروانے کے لیے شاعر مختلف حربے استعال کرتے ہیں۔ایک طریقہ براہ راست (Direct) ہے۔ جس میں شاعر کردار کا حلیہ وضع قطع اور تراش خراش براہ طریقہ براہ راست (136938)

for More Books Click This Link

راست خود بیان کرتا ہے اور پچھ کردار کی خصوصیات سے بھی قار کین کوآ گہی بخشا ہے۔ تاہم بعض اوقات نظموں میں راوی کا ایک کردار بھی ہوتا ہے جوقد یم شیخ ڈراموں کی روایت سے متاثر نظر آتا ہے۔ بیراوی کا کردار ، مرکزی کردار اور دیگر کرداروں کا تعارف کروا تا ہے۔ ان کا علیہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ اس سے ان کرداروں کی خصوصیات نمایاں ہوں اور ان کی شخصیت کا نداز ہ لگانے میں آسانی ہو۔ بھی بھار شاعر خود بھی کرداروں کی وضع قطع بیان کرتا ہے اور ان ظاہری حلیہ اور حرکات وسکنات بیان کرتا ہے اور اس بیان میں یہ بات بھی چیش نظر رکھتا ہے کہ اس حلیہ نگاری سے کرداروں کی کرداروں کی گرداروں کی گرداروں کی شخصیت بھی سامنے آئے۔

اگر چہ کردار کے ممل سے اس کی خصوصیات مترشح ہوتی ہیں تا ہم کردار کی ہمہ گیر شخصیت ادر انفرادی ہستی کی تفہیم اورتشر سے وتو ضیح مکا لمے کی مدد سے ممکن ہے۔ جو حقیقت میں عمل کا شاخسانہ ہے۔ مکا لمے سے مراد فکشن، ڈراما یا شاعری میں کرداروں کی آپس کی گفتگو ہے۔ مکا لمے سے مراد فکشن، ڈراما یا شاعری میں کرداروں کی آپس کی گفتگو ہے۔ "Princeton's Encyclopedia of Poetry and Poetics" میں مکا لمے (Dialogue) کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے:

" .... it signifies an exchange of words between any number of imaginary speakers, in fiction, drama or poerry."(27)

مکالمے کامنصب صرف بیہیں کہ کردارنگاری میں مدودے بلکہ بیدڈ رامائیت میں اضافے کا بھی موجب بنما ہے۔ چست اور جاندار مکالمے قاری کے اشتیاق کو بڑھاتے ہیں اور نظموں کو ڈرامے کارنگ عطا کرتے ہیں۔

مکالموں بی کے ذریعے ہم حقیقت کو مختلف زاویہ ہائے نظر سے دیکھتے ہیں اوراس کی کلیت کا شعور حاصل کرتے ہیں۔ واقعات کے ایک بی سلسلے کے متعلق کوئی کردار مکا لیے گئے اپنا رعمل کچھ بیان کرتا ہے اور دوسرا کردار کچھ اور یمختلف کرداروں کے مکالمات پینور کی سے اور دوسرا کرداروں نے سافلہ انظر سے دیکھا ہے ان سے ایاا ثر قبول ایا ہے اور ان ایک کی کوشش کی ہے۔ ان میں کی کوشش کی ہے۔

شاعر کافلسفۂ حیات بھی کرداروں کے مکالموں کے ذریعے بڑی خوبصورتی ہے بیان ہوتا ہے۔ اگر شاعر خود کسی کردار کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرنا شروع کرد ہے کہ حیات وزایت کے سائل کے متعلق اس کا نقطۂ نظریہ ہے۔ زندگی میں بنیادی الجھنیں یہ جی اور ان فاعل یہ بے و

ہمیں شاعر کی یہ بیان بازی اکتاد ہے گی۔اس کے برعکس یہی باتیں اگر مکالموں کے ذریعے کہلوائی جا کیں اور زندگی کے مختلف مسائل پر کرداراس طرح تبصرہ کریں کہ واضح ہوجائے کہ شاعر کی ہمدردی کا بلڑا کس طرف جھکا ہوا ہے اوراس کا ذاتی رحجان کیا ہے؟ تو پڑھنے والوں کی دلچیں میں بھی اضافہ ہوگا اور قار مین کواس بات کا احساس بھی کم ہوگا کہ فلسفۂ حیات وممات پر انہیں کی پھر بلایا جارہا ہے۔ شاعر مکالمات کے ذریعے مختلف تصورات کے حسن وقع سے تعرض کرتا ہے اور ایک نقط منظر کو دو مرے یرفوقیت دیتا ہے۔

مکالمه دوطرح سے کر دارنگاری اور کر داروں کو بیجھنے میں ممدومعاون ثابت ہوسکتا ہے۔ اوّل: ایک کر دار کی دوسروں کے ساتھ گفتگو

دوم: ایک کردار کے متعلق دوسرے کرداروں کا اظہار خیال

پہلی صورت کسی تشریح کی مختاج نہیں کسی کردار کی گفتگو اس کا اعمال واطوار پر ایک متواتر تسمرے کی حیثیت رکھتی ہے کردار کا موضوع بخن خواہ براہ راست اپنی ذات کے متعلق نہ بھی ہو تجمرے کی حیثیت رکھتی ہے کہ دار کا موضوع بخن خواہ براہ راست اپنی ذات کے متعلق نہ بھی ہو پھر بھی اس کی باتوں ہے اس کے نقطہ نظر اس کے طریز تخیل اور اس کے انداز فکر کا پتا چاتا ہے۔

ڈ اکٹر اسلم قریشی مکا لمے کے لیے اس امر کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ اس کا ہر لفظ کردار کی شخصیت کواجا گر کرنے والا ہو۔وہ لکھتے ہیں:

''مکا لمے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ہر لفظ اور جملے میتی غور وفکر کے بعد ترتیب دیا گیا ہواور یہ کر دار کے کسی نہ کسی پہلو پر روشنی ڈال رہا ہو' (۲۸)

بھی بھی کردارا ہے متعلق غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔جھوٹ سے اصلیت کو چھیانے کی عمداً کوشش کی جاتی ہے۔ شاعر کا اس اصلیت چھیانے سے یا اظہار میں تا خیر کرنے میں کوئی نہ کوئی فاص مقصد و منشامضم ہوتا ہے۔بصورت دیگروہ اپنے کرداروں کے اساسی اوصاف کوجس قدر ممکن ہوا جا گر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور افراد کی گفتگو ہے ان کی صورت گری کا کام لیتا ہے۔

مکا کے کی دوسری صورت کو نہ صرف براہِ راست کر دارنگاری کے لیے استعال کیا جا سکتا ہے بلکہ اس سے مخصوص کر دار کے بیانات کی صدافت ووضاحت ہوسکتی ہے۔ دوسرے کر داروں کی سی خاص کر دار سے گفتگو یا اس کے متعلق دیگر کر داروں سے بات چیت سے پہلی صورت کے نتائج کو تقویت بہنچتی ہے۔ کسی کر دار کی دوسرے کر دار کے متعلق رائے کے بارے میں بید دیکھنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ کسی کر دار کیا کہ درہا ہے؟ کہنے والا خود کن اوصاف کا مالک ہے ان ضرورت بھی پڑتی ہے کہ کونسا کر دار کیا کہ درہا ہے؟ کہنے والا خود کن اوصاف کا مالک ہے ان کر داروں کا آپس میں کیاتعلق ہے؟ ان صالات میں اس کے اظہار رائے کا کیا مقصد و مدعا ہوسکتا

ہے؟اس کی گفتگواس کے ذاتی محسوسات وجذبات کے تعصبات سے کس قدرمتاثر ہوسکتی ہے؟اس میں حقیقت کی حاشنی کس قدرموجود ہے۔

بعض اوقات کوئی کردار دوسرے کرداروں سے بالکل جدااور علیحدہ نظر آتا ہے۔اس کی کم آمیزی اور یک سوئی زیادہ اعتماد اور بھرو سے کی حامل ہوتی ہے۔ اس کی باتوں میں دوسروں کی نسبت زیادہ صدافت اور تحکم ہوتا ہے۔ایسا کردار بالعموم شاعر کے ذاتی خیالات ونظریات پیش کرتا ہے چنانچہ اس کی گفتگوکوزیادہ وقعت دی جاتی ہے۔

بعض اوقات نظموں کے کرداروں کے مکالموں میں ہمیں گفظی ایہام بھی ملتا ہے۔کوئی کردار ایسی گفتگو کرتا ہے جو ظاہری طور براس کے ماحول کے مطابق فطری ہوتی ہے کیکن وہ عبارت قارئین کے لیے جداگانہ مطالب واہمیت رکھتی ہے جس سے بعض اوقات مشکلم ناواقف ہوتا ہے۔اس کے کے لیے جداگانہ مطالب واہمیت رکھتی ہے جس سے بعض اوقات مشکلم ناواقف ہوتا ہے۔اس کے مخاطب کرداروں کو بھی یقینی طور براس کی اہمیت کا بچھ منہیں ہوتا۔

مکالموں پر کردار کی شخصی حیثیت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ شاعر کو ہر کردار کے مطابق موزوں مکالمے تخلیق کرنا ہوتے ہیں۔ چنانچے شاعر مکالمے لکھتے ہوئے کردار کی شخصی حیثیت یعنی عمر، جنس، مطالمے تکامی مقام، تربیت اور ماحول کو پیش نظر رکھتا ہے۔ ایلیٹ (Eliot) آئ فنی نکتے پر بحث کرتے ہوئے اسپے مضمون "Three Voices of Poetry" میں لکھتا ہے:

"آ پ کومختلف کرداروں کے لیے الفاظ تلاش کرنے ہوتے ہیں، جوتر بیت، مزاج ،تعلیم اور ذبانت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے صدورجہ آلف ہوتے ہیں آ پ ان سب کرداروں میں سے کسی ایک کے اعتبار سے ایک دوسرے مصدورجہ آلف ہوتے ہیں آ پ ان سب کرداروں میں ایک کے ساتھ ہم آ ہنگی پیدا کر کے ساری شاعری اس کے میکا لموں میں نہیں رکھ سکتے"۔ (۲۹)

بالفاظ دیگر کرداری نظموں میں کردار کے مکالموں کوشخصی حیثیت کے اعتبار ہے موز ونیت کا حامل ہونا چاہیے۔ کردار کی گفتگو کی اس کی عمر ہے مطابقت ہونی چاہیے۔ فرض کیا شاعر کردار کا بجبن دکھانا چاہتا ہے تو بجبن کی طرح ہونا چاہیے۔ ایک بچے کوکسی بزرگ دانا کی طرح مکا نے بولتے دکھانا ،کردار کی موز ونیت کے خلاف ہوگا۔ اگر بڑی عمر با کردار دکھایا گیا ہے تو اس کے مکا لے بچگانہ بیس ہونے چاہیں۔

ای طرح بینے کے اعتبار سے کردار معلم ہے تو اس کے مطالموں سے اس کے علم اور تج ب کا سراغ ملنا چاہیے۔ ایک معلم اور آن پڑھ کے مکا لمے ایک سے نہیں ہو سکتے اور آ کر بہاعتبار جنس کردار کا تعلق صنفِ لطیف سے ہے تو اس کے مکا لمے عورت بن (Womanliness) کے حامل ہونے جا جی مردانہ بن کے مکا لمے عورت بن کے دار کے مکالموں میں مردانہ بن مردانہ بن مردانہ بن مردانہ بن مردانہ بن مردانہ بن

(Manliness) ہونا جا ہیے گورت بین ہیں۔

ایک کردارجس فاص صورت حال سے تعلق رکھتا ہے اس صورت حال کے مسلسل مگل سے

اس میں ایسے ہی جذبات وا محال ظہور میں آتے ہیں۔ مسلسل مگل اس کے کردار کو متعین کردیا ہے۔

زیادہ تر خصوصیات ہمیں وراثت میں ملتی ہیں۔ مگر بہت سے خصوصیات معاشرہ متعین کرتا ہے۔

چنا نچہ تربیت ، ماحول اور مقام کے باعث کرداروں کے مکالے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اچھے اور

شریفانہ ماحول سے تعلق رکھنے والے کردار کے مکالے ایک برے ماحول سے تعلق رکھنے والے

"Anmol's Dictionary of کرداروں کے مکالموں میں درج بالا امور کو ملخوط رکھنے کو خاص

کردار کے مکالموں کے برعکس مہذب اور شائستہ ہوں گے۔ Pill امور کو ملخوط رکھنے کو خاص

اصطلاح "Dialect" کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس سے مرادوہ خاص بولی ہے جو کسی طبقیا

وصطلاح " Dialect کو گوں سے مخصوص ہے۔ Dialect کی تعریف درج ذیل ہے:

" The term used for a language or manner of speaking

Peculiar to an individual or class or region. Usually it belongs to a region" (30)

"Princeton's Encyclopedai of Poetry and Poetics" سیس Princeton's Encyclopedai of Poetry and Poetics" سیس اصطلاح "Dialect" کی تعریف ان الفاظ میں درج ہے:

" The theory of dialect commonly presumes that local characteristics are best revealed in local speech."(31)

کرداری نظموں میں کردار کی نفسی کیفیات بھی اس کے مکالموں پراٹر انداز ہوتی ہیں۔ایک ہی کردار مختلف نفسی کیفیات میں مختلف انداز میں مکالے بولتا ہے۔حالتِ سکون اور اضطراب کے مکالموں کو ایک سا دکھانا مصحکہ خیز اور نفسیات انسانی کے منافی ہے۔ چنانچہ شاعر کو کردار کی نفسی کیفیت کے اعتبار سے بھی مکالموں میں موزونیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک کردار جب عالم فضب میں ہوگا تو اس کے الفاظ مختلف ہوں گے اور وہی کردار عالم اطمینان میں مختلف الفاظ استعال کرےگا۔

ایک اچھی کرداری نظم میں شاعر اس امر کا خیال رکھتا ہے کہ کردار کاعمل اس کی شخصیت اور حالات سے مطابقت رکھتا ہواور کردار کے احساسات وافکار بھی موز ونیت (Decorum) کے حال ہوں۔ Princeton's Encyclopedia of Poetry and عامل ہوں۔ Poctics میں موز ونیت (Decorum) کی تعریف کا یہی مفہوم لکھا ہے:

"Decorum in poetry is propriety, a careful attention to what is proper in action, character and style. In a good poem, action should fit the situation and character, thought and feeling should fit character". (32)

(۱) کردار کے ملی منصوبوں کی وضاحت کے لیے

(۲) کرداری قبی واردات اور باطنی جذبات واحساسات کے اظہار کے لیے خود کلائی کی دوسمری صورت میں کردار کے دلی جذبات و کیفیات کونمایال کیا جاتا ہے۔ اس سے اس کی سیرت کے باطنی پہلوؤل پر روشنی پڑتی ہے۔ خود کلائی کی اس صورت میں فطرت کی عکاسی ہوتی ہے۔ خود کلائی مختلف اصناف ادب مثنا ناول، ڈرامایا نظموں میں بھی پائی جاتی ہے۔ Princeton's کلائی مختلف اصناف ادب مثنا ناول، ڈرامایا نظموں میں بھی پائی جاتی ہے۔ Encyclopedia of Poetry and Poetics میں خود کلائی کی تعریف ان الفظ میں درجے ہے۔

"... it means simply, the prolonged speech of an individual ... There may, for example, be monologues within novels, plays, or poems"(33)

الیی کرداری نظم جس میں خود کامی (Monologue) کا جہ مستعمل ہو ڈرامائی خود کامی کرداری نظم جس میں خود کامی (Dramatic Monologue) کہا تی ہے۔ یہ نظم سی آید فرد یا کردار کا زندگی ہے۔ متعلق نقطہ نظر بیان کرتی ہے۔ بہت سے شعرا اپنا ذاتی نقطہ نظر نود کا میہ کی صورت میں بیان

کرتے ہیں۔انگریزی لغت' Literary Terms and Criticism 'میں ڈرامائی خود کلامیہ(Dramatic Monologue)کے اس پہلوکاذکران الفاظ میں کیا گیا ہے: "... All Dramatic Monologues present one person's response to life. Many poets offer us their personal veiw..."(34)

کیکن بیضروری نہیں کہ خود کلامیہ میں بیان کردہ افکار ونظریات شاعر کے ہی ہوں اورخو د کلامی کرنے والا کردارشاع خود ہو۔بعض او قات شاعرخود کوکسی کردارے متخص (identify) کر کے خود کلامی کرتا ہے۔اس طرح نظم کی تا نیر میں اضافہ ہوتا ہے۔

کرداری طریق کارمیں بعض او قات ایک افسانوی انداز پیدا ہوجا تا ہے اس کی وجہ پیے کہ کردارا بنی سرگزشت اور جذبات بیان کرتا ہے اس لیے اس میں سوائح عمری کارنگ بھی جھلک جاتا ہے۔اس طریقہ کارکے باعث قاری کوبعض اوقات الجھنوں کا سامنا کرنایر تا ہے۔خود کلامیہ کے باعث قار کمین طریقِ کار کی باریکی کو مجھ نہیں یائے اور کردار کے نظریات وخیالات کو شاعر کے تظريات وخيالات بمجصنے لگتے ہیں۔

قاری کی اس البحص اور غلط جمی کا باعث ہماری شاعری کی کلامیکی روایت بھی ہے جس میں غزل کا واحد متنککم ہمیشہ شاعر ہوتا ہے اور دیگر کر داروں کے لیے واحد حاضر ، واحد غائب ، جمع حاضریا جمع غائب کے صیغے استعال کیے جاتے ہیں۔اس کا ذکرن۔م۔راشدان الفاظ میں کرتے ہیں: "اردوغزل کی اینے قاری کے ساتھ بیخاموش مفاہمت رہی ہے کہ اس کا واحد مشکلم ایک فرد کے مختلف روپ پیش کرے گا اور بیروپ اس فرد کی بدلتی ہوئی کیفیات پرمنحصر ہوں گے۔ (۳۵) قار نین میں متذکرہ بالاغلط ہی جنم دینے کا باعث ایلیٹ (Eliot) جیسے ناقدین کی آ را بھی ہیں۔ان نقادوں کےمطابق خود کلامی ہے مرادشاعر کی خود کلامی ہے اور خود کلامیہ میں کوئی اور کردار تخلیق نہیں کیا جاسکتا۔ ایلیٹ ایے مضمون "Three Voices of Poetry" میں کہتا ہے: ''وہ شاعر جوخوداین آواز میں بولتا ہے (جیسا کہ براؤ ننگ بولتا ہوا سنائی دیتا ہے ) کسی دوسرے کردار ۔ ' کوزندگی نہیں بخش سکتا۔وہ تو صرف اس کردار کی نقل اتار سکتا ہے۔جس ہے ہم نہلے ہے واقف

اسی مضمون میں ایلیٹ (Eliot) ایک اور جگہ لکھتا ہے:

'' خود کلا میدمیں کوئی کر دارتخلیق نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کر دارای وفت جیتے جا گئے معلوم ہوتے ہیں اور ای وفت تخلیق کیے جا کتے ہیں جب ان کا تعلق ڈرا ہے کے ممل سے ہواور جب وہ آپس میں بات

چیت کررہے ہول''۔ (۳۷)

کو یا ایلیٹ اس بات سے صریحاً منکر ہے ہے کہ خود کلامیہ میں کوئی اور کر دار بھی کلام کرسکتا ہے۔اس کے مطابق خود کلامیہ میں اس امر کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

مگر خود کلامیہ میں کردار تخلیق کرنا عین ممکن ہے۔علم نفسیات (Psychology)کے ماہرین اس بات کے گواہ ہیں کہ خداوند کریم نے انسان میں ایک خاص توت رکھی ہے جس کے تحت وہ این شخصیت سے باہرنگل کردوسرے کی شخصیت میں ادغام کی صلاحیت رکھتا ہے۔علم نفسیات کے مطابق بیالک اعصابی صورت حال (Nervous Conditiion) ہوتی ہے۔ شعرامیں بہ قوت عام انسانوں کی نسبت زیادہ ود بعت کی گئی ہے۔ یہی وہ قوت ہے جسے افلاطون (Plato) نے الہامی جنون کا نام دیا ہے اور ارسطو اسے ہم احساس (Empathy) کا نام ریاہے۔ Princeton's Encyclopedia of Poetry and "Poetics میں ہم احساس (Empathy) کی اصطلاح کا تعارف ان الفاظ میں درج ہے:

> Empathy is the projectin of ourselves into, or the indentification of ourselves with objects either animate or inanimate...Empathy has been boldly conceived as the agent of our knowledge of nature, and in regard to Poetics as the source of personification, or as the basis of all metaphor that endows the natural world with human life, thought and feeling... Empathatic identification depends upon motor- imagery, allied with tactile and muscular impressions, with sensation of tension and release. Empathy is then reatively physical and instinctive..."(38)

اس تعریف کی رو ہے ہم احساس (Empathy) ہے مراد اپنی شخصیت کا سی دوسری شخصیت میں ادغام ہے یا اپنی شخصیت کوئسی دوسری شخصیت ہے مشخص کرنا ہے اور ارسطو کی شعریات (Poetics) کے مطابق میتجسیم کا ذراجہ ہے۔ بیکن حدتک جبلی جذبہ ہے۔ سمس الرحمٰن فاروقی ارسطوکاس نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
"جہال تک سوال الہامی جنون کا ہے ارسطوبری خوبی ہے اس بات کو واضی کرتا ہے کہ بیا ایک طری

کی ہم احساس (Empathy) یا بعمورت دیمرا بی شخصیت سے باہرانکل کر دوسر کے ثانیہ بیت میں

داخل بلکہ مذخم ہوجانے کی توت ہے۔ مؤخرالذکر توت ہی کے الہامی احساس کی بنا پرکیٹس نے کہا تھا کہ شاعر سے زیادہ غیر شاعرانہ شخصیت کسی کی ہوتی ہی نہیں ارسطو کہتا ہے کہ جوکردار پیش کیے جار ہے ہیں اگر ان کے ساتھ ایک فطری ہم احساس کے ذریعے شاعر بھی اپنے اندر انہی جیسے جذبات پیدا کر ہے تخلیق زیادہ تیقن انگیز ہوگی ۔.. "(۳۹)

ارسطوہم احساس (Empathy) کا نظریہ پیش کر کے اسے نفسیاتی بنیاد عطا کرتا ہے۔
اسطو
اس قوت کوایک طرح کی اعصابی صورت حال (Nervous Condition) سلیم کرتا ہے۔
گویا کر داری نظم میں اگر صیغہ واحد مشکلم مستعمل ہوتو اس کا مطلب صرف بینیں ہوتا کہ شاعر
اپنی آ ب بیتی بیان کر رہا ہے بلکہ یہ ایک فنی بیرا ہے ہے جس سے خلیق کی تا ثیر میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ
زیادہ تیقن انگیز ہو جاتی ہے۔ اس فنی حربے کورو مانوی شعرانے بالعموم اپنے فن پاروں کی تا ثیر میں
اضافے کے لیے استعمال کیا ہے۔

Princeton's Encyclopedia of Poetry and Poetics" میں " خودکلامیے کے اس پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا گیاہے:

"Not only in its theatrical form but in nondramatic poetry it becomes a favourite device of the romantic poets...In instances where the speaker is strictly identified with the e of poet, as in much romantic verse, that absence impersonation vitiates the acheivement of monologue in the more usual sense of the word. The highest form of monologue is dramatic and is best illustrated by the dramatic monologues of Robert Browning". (40)

"Princeton's Encyclopedia of Poetry and Poetics"
درخ لفظ خود کلای (Monologue) کی اس بحث کے مطابق رومانوی شاعری کی ان بہت ی امثال میں جہاں شاعر خود کومتکلم ہے متخص (identily) کر لیتا ہے۔ تجسیم کی غیر موجودگی کے امثال میں جہاں شاعر خود کومتکلم ہے متخص (غیاب بیخود کلای محض شاعر کی خود کلای نہیں رہتی باعث لفظ خود کلای اپنا سیحے مفہوم کھو بیشتا ہے۔ گویا اب بیخود کلای محض شاعر کی خود کلای نہیں رہتی بلکہ کی دوسرے کردار کی خود کلای بن جاتی ہے اور شاعر دراصل اس کردار کی شخصیت میں مذم ہوکر بول رہا ہوتا ہے۔ بہ الفاظ دیگر اس صورت میں شاعر نہیں بلکہ دراصل وہ کردار ہی اپنے خیالات و افکار بیان کررہا ہوتا ہے۔

اوپر کے مباحث سے بیات سامنے آتی ہے کہ شاعری میں کردار نگاری ایک خاص تکنیکی حربہ ہے جس سے شاعر بہت نے فوا کہ حاصل کرتا ہے۔ بہت ہی با تیں جوشاعر براوراست نہیں کہہ سکنا کرداروں کی زبانی ، آسانی سے کہلواسکتا ہے۔ شاعرا پنے ان نظریات وافکار کی تبلیغ کرسکتا ہے۔ جن کا براوراست اظہار شاعری میں وعظ وخطابت کی قباحت کوجنم دینے کا باعث بن سکتا ہے۔ شاعری تجرید سے تمثیل کا درجہ حاصل کر لیتی ہے اور اس کی معنویت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کرداری طریق کا را کیک طرح سے شاعر کی معروضیت (Impersonality) کو ظاہر کرتا ہے اور ہر شاعر اسے اپنے مزاج کے مطابق اختیار کرتا ہے۔ کردار نگاری کے باعث شاعری میں ذراس کے دور اسے سے بہت کی خیاجہ جنیں پیدا ہو جاتی ہیں مثلاً کردار کا تعارف ، فود کلائی ، دوسر سے کرداروں سے مکالمہ سامعین یا قار کین سے مکالمہ وغیرہ ۔ ان تمام حرب ہے جے اکثر اوقات قار کین شاعر کی خود کلائی تجھ کرداروں سے مکالمہ سامعین یا قار کین سے مکالمہ وغیرہ ۔ ان تشخیص (Identificatin) میں جنم لیتا ہے۔ آگر چہشاعری میں کردار نگاری ڈراما اور فکشن کی اصاف سے جدا گانہ انداز کی بلکہ یا یک عامل ہو تا ہے۔ آگر چہشاعری میں کردار نگاری ڈراما اور فکشن کی اصاف سے جدا گانہ انداز کی حامل ہوتا ہے۔ آگر چہشاعری میں کردار نگاری ڈراما اور فکشن کی اصاف سے جدا گانہ انداز کی حامل ہوتا ہے۔ آگر چہشاعری میں کردار نگاری ڈراما اور فکشن کی اصاف سے جدا گانہ انداز کی اصاف سے جدا گانہ انداز کی اصاف سے جو تخلیق کوزیادہ موثر بنانے میں معادن ثابت ہوتا ہے۔

### حوالهجات

- John Sinclair' (Editor): Collins Cobuild English
   Language Dictionary- London: Collins Publishers,

   1987- Page 228.
- 2. 1bid, Page 228

٣- ابوالا عجاز حفيظ صديقي (مرتب): \_لا مور: اظهارسنزير ننرز ١٩٨٥ء \_ص١٣٥

- Roger Fowler, (Editor): A Dictionary of Modern Critical
   Terms- London: Routledge Ltd' 1991- Page 27.
- Chris Baldic, (Editor): The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms- New York: Oxford University Press, 1990- Page 33.
- 6. Ibid,Page 34.
- 7. A Dictionary of Modern Critical Terms -Page 27.
- 8. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms- Page

34.

اردو کی نثری داستانیس – کراچی: انجمن ترقی اردو ۱۹۲۹ء طبع دوم ص۵۹۵
 اردو ناول کی تاریخ و تنقید ـ لا بور: مکتیه میری لا بَریری ۱۹۲۹ء ص۲۳
 اردو افسانے کی کروٹیس ـ لا بور: الوقار بیلی کیٹر ا۱۹۹۹ ص۲۳
 اردو مثنوی شمالی هند میں طداول ـ لا بور: انجمن ترقی اردو ۱۹۸۰ء طبع دوم ص۹۵
 ۱۳ ـ مزیز احمر (مترجم): فن بشاعوی ـ کراچی: انجمن ترقی اردو ۱۹۲۱ء طبع دوم ص۲۳

۱۳۳۰ واکٹرمحداسلم قریش : فراما نگاری کا فن لاہور: زرین آرث پریس ۱۹۲۳ وسس

#### ۳۳ <u>سبب</u> جدیداُردوشاعری میں کرداری نظمیں

15. Alex Preminger and Others' (Editors): Princeton's Encyclopedia of Poetry and Poetics. New Jersey: Princeton University Press' 1965- P. 639.

- 18. Jermy Hawtharn' (Editor): A Concise Glossary of Contemprary Literary Theory, Guild ford:Biddles Ltd., 1994- Second Edition P.231
- 19. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms P.34 ۱۹ـ اصولِ انقادِ ادبیات ـ ص ۵۰۹
- 21. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms P.34
- 22. Ibid, P. 211

- 24. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms- P.35

  ۲۳ جدید اردونظم بنظریه وممل علی گڑھ ایجو کیشنل بک باؤس ۱۹۹۰ س
- 26. Gegan Raj' (Editor): *Dictionary Of Literary Terms* New Dehli: Anmol's Publication, 1993- P.115,116
- 27. Princeton's Encyclopedia Of Poetry and Poetics P.189.

- 30. Dictionary of Literary Terms- P. 47
- 31. Princeton's Encyclopedia of Poetry and Poetics- P.189
- 32. Ibid P. 187
- 33. Ibid, P. 529
- 34. John Peck and Martin Coyle' (Editors): London- The Macmilln Press Ltd;1993- P. 260

38. Princeton's Encyclopedai of Poetry and Poetics,

40. Princeton's Enyclopedia of Poetry and Poetics P.529,530.



## کلاسکی اردوشاعری میں کردارنگاری

کلاسی اردوشاعری میں غزل مثنوی ،مر ٹیہ قصیدہ ، بجواور شہر آشوب کو اہم اصناف گردانا جاتا ہے۔ ندکورہ اصنافِ شعر میں سے مرثیہ اور مثنوی دو ایسی اصناف ہیں جن میں کہانی کا بیان جزوی یا گئی شکل میں ہوتا ہے۔ گزشتہ باب میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ایسی ہرصف ادب میں ، جس میں کہانی کا عمل دخل ہواس میں کرداروں سے لاز فا واسطہ پڑتا ہے۔ یہ کردار ، کہانی یا بلاٹ کے تسلسل کا ایک حصہ ہوتے ہیں اور بلاٹ کے ارتقامیں اہم کردارادا کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے مثنوی اور مرثیہ دونوں اصناف میں کرداروں کا در آنالازم ہے۔

جہاں تک مثنوی کا تعلق ہے بعض او قات مثنوی نگار شعراا سے فلسفیانہ افکاریا اخلاقی مضامین کی ترویج کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تاہم بالعموم روایتی مثنوی سے منظوم شکل میں کسی کہانی کا بیان مراد لی جاتی ہے۔ اس میں حسن وعشق کی داستا نیں اور ہجر و وصال کے قصے ، کر داروں اور ان کے مکالموں کے ذریعے روایت کیے جاتے ہیں۔ ناقدین ،صنف مثنوی کی تعریف متعین کرتے ہوئے ہمی کر دار نگاری کو اسکا ایک اہم حصد قر اردیتے ہیں۔ جیسا کے گزشتہ باب میں حوالہ دیا جا چکا ہے جبلی نعمانی نے شعو العجم کی جلد چہارم میں صنف مثنوی کا سرسری جائزہ لیتے ہوئے ، اس کی تنقید کے اصول درتے کیے ہیں اور ذیل کی سرخیاں قائم کی ہیں:

(۱) حسن ترتيب (۲) كيريكم (۳) كيريكم كالتحاد (۴) واقعه نظاري

سنو یا کردار یا کردارنگاری مثنوی کے لوازم میں شامل ہے۔

ای طرح مرجے میں بھی اکثر اوقات کردارا! زمی عنصر نبوت ہیں۔ مرتبہ کی خنص کے سانحۂ ارتحال پر کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک ہے زیادہ قشم نتیں۔ تاہم العموم مرجے سے مراد، کر باائی مرتبہ ہی انیا جاتا ہے۔ اس کی ایک ہے زیادہ قشم نتیں۔ تاہم العموم مرجے سے مراد، کر باائی مرتبہ ہی انیاجا تا ہے۔ اس میں واقعہ کر بااکوم وضوع بنائے لی روایت ہے۔ اس نمین میں ایک اہم بات یہ ہے کہ مثنوی میں کسی قصے یا کہانی کا بیان کای شکل میں ماتا ہے جہدم شے میں واقعہ سر با

جزدی طور پر بیان ہوتا ہے۔ واقعہ کر بلاکی جزوی پیشکش کے حوالے سے کسی کرداریا چند کرداروں کے جذبات واحساسات کی عکاسی کی جاتی ہے۔ سید عابد علی عابد اسی امرکی طرف اشارہ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

''… بیشتر توجه ایک داستان کے بیان کرنے پر اور ڈرامائی انداز میں کرداروں کی زندگی کے واقعات کی تصویر کشی پر مرکوزر ہتی ہے'(1)

ندکورہ بالا دونوں اصناف کے علاوہ ، دیگر اصناف شعر لیعنی غزل ، قصیدہ ، ہجواور شہر آشوب میں کہانی کاعمل دخل مفقو د ہوتا ہے۔ تا ہم ان اصناف کے موضوعاتی دائر وں میں بھی کر داروں کو شامل کرنے کی گنجائش نکل آتی ہے۔

غزل ہی کو لیجے کلا سیکی غزل کے دائرہ موضوعات میں بالعموم حسن وعشق اور مسائل تضوف شامل ہیں۔غزل گو، وار دائی خارجی اور داخلی نقطہ نظر سے کرتا ہے۔غزل گو، لینی غزل کا اور داخلی نقطہ نظر سے کرتا ہے۔غزل گو، لینا ہے واحد مشکلم، ایک عاشق کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ بھی تو وہ عاشق مجاز کا روپ دھار لیتا ہے اور بھی عاشق حقیقت کا۔ ہر دوصورت میں عاشق، اپنے محبوب کے عشق میں ڈوبا، اس کے حسن کے قصا کد پڑھتا نظر آتا ہے۔ بوں غزل میں عاشق کے علاوہ ایک دوسرا کر دار مجبوب نمایاں طور پر سامنے آتا ہے جو محبوب بجازی بھی ہوسکتا ہے اور محبوب حقیقی بھی۔

کلا یکی غزل میں مضامینِ تصوف کے بیان میں دو کر دارنمایاں ہو کرسامنے آتے ہیں یعنی عاشق اور محبوب عام طور پر ان دو کر داروں کا ذکر مضامینِ تصوف کے حوالے سے بہت زیادہ ملتا ہے۔ تاہم بھی بھی بیرِ مغان یا ساقی وغیرہ کے کر دار بھی ملتے ہیں۔ گرایسی مثالیں کم ہیں۔ بجاز کی سطح ہے۔ تاہم بھی بیرِ مغان یا ساقی وغیرہ کے کر دار بھی ملتے ہیں۔ گرایسی مثالیں کم ہیں۔ بجاز کی سطح

پرعاش اور محبوب کے کردار کے علاوہ بہت ہے دوسرے کردار بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ جن شعرا کے ہاں غرال میں معاملات ِ سن وعشق کا بیان ملتا ہے ، ان کے ہاں عاشق اور محبوب کے علاوہ ہم راز ، ناصح ، نامہ بر ، دربان اور رقیب وغیرہ کے کردار پائے جاتے ہیں۔ اس طرح جن شعرا کا رجحان طبع اقدار حیات کی ترویج کی طرف ہے۔ ان کے ہاں غزل میں واعظ ، شخ ، زاہد ، ملا ، محتسب اور ساتی کے کردار زیادہ نمایاں ہیں۔

تصیدے کا موضوع کوئی بھی ایسا شخص ہوسکتا ہے جو شاعر کے زدیک کی بھی حوالے سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اصطلاح میں تصیدے کی صنف سے مراد کی شخص کی تعریف یا مدح کرنا ہے۔ گویا تصیدے کا مطلح نظر ہی کئی شخص کی مدح ہے۔ کلا کی شاعری میں تصیدے کے معمدہ حق ، بالعموم اکابر بن سلطنت یا بزرگانِ دین ہیں۔ قصیدہ نگار کا تصیدہ لکھنے سے مقصود ، کسی دنیاوی یا دین فائدے کا حصول ہوتا ہے۔ اس باعث وہ معدوح کی مدح میں مبالغے کی حدول کو چھونے لگتا ہے۔ بہرحال یہ بات واضح ہے کہ قصیدے کی صنف میں ''معدوح'' کا کردار موجود ہوتا ہے اور یہ معروح ، شاعر کی صوابد ید کے مطابق ، کوئی بھی بادشاہ ، امیر ، وزیر ، افسریا پیغم ردین ، صحابی ، ولی اور امام وغیرہ ہوسکتا ہے۔

تعیدہ کی ایک شم جویہ قصائد ہیں۔ کلا سیکی شاعری میں اسے ایک الگ صنف کا درجہ دیا جاتا ہے اور محض 'جو 'جو' کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ اس صنف میں شاعر شخصی مخاصت یا معاصرا نہ چشمک کے باعث مخالف کی ذات کو طعن وتشنیع کا نشانہ بناتا ہے۔ جو گو، مخالف کی ذات کے بخنے ادھیر کرر کھ دیتا ہے۔ اس کا ذکر نہایت تفحیک آمیز انداز میں اور تحقیر سے کرتا ہے۔ جو گو کے طنز کا نشانہ بننے والا تحفی ایک کر دار کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے جس میں تمام جہان کی خرابیاں بہتم موتی ہیں۔ یہ کر دار خواہ ان برائیوں کا عامل ہویا نہ ہو، جو گواسے ان خرابیوں ادر برائیوں کا مراق عالی جو بی جو گواسے ان خرابیوں ادر برائیوں کا مراق خصوصیات کے حامل کر دار ہی یائے جاتے ہیں۔ شابت کرنے پر تلانظر آتا ہے۔ گویا جو میں منفی خصوصیات کے حامل کر دار ہی یائے جاتے ہیں۔

شہرآ شوب، کلا سیکی شاعری کی ایک اور ہم صنف ہے۔ شہر آ شوب اس ظم ہو کہتے ہیں جس میں صادتے کے بعد شہر کی سیاسی ،معاشی اور معاشرتی ابتری مختلف طبقوں اور بیشہ وروں کی تباہ حالی سے بیدا ہونے والی صورتِ حال ہجو یہ اور طنزیہ انداز میں بیان کی گئی ہواور جس کے پڑھنے مالی سے مجموعی تاثر ہنو سے اور عبرت کا ہو۔ وہ منظم مین شہر جوشہر کی بدا تنظامی اور بدحالی کا باعث بنتے ہیں ان کے کردار ،شہر آ شوب میں منفی انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ان منفی کر داروں کے آردار اور عمل کی بستی ٹابت کرنے کے لیے بعض اوقات شہر آ شوب نگار تقابل کی غریض ہے جندا نہمی کی اور اس کی کردار ہوں کے آب دارا والی کے کردار ہوں کے آب بعض اوقات شہر آ شوب نگار تقابل کی غریض ہے جندا نہمی کی بستی ٹابت کرنے کے لیے بعض اوقات شہر آ شوب نگار تقابل کی غریض ہے جندا نہمی کی بستی ٹابت کرنے کے لیے بعض اوقات شہر آ شوب نگار تقابل کی غریض ہے جندا نہمی کی بستی ٹابت کرنے کے لیے بعض اوقات شہر آ شوب نگار تقابل کی غریض ہے جندا نہمی کی بستی ٹابت کرنے کے لیے بعض اوقات شہر آ شوب نگار تقابل کی غریض ہے جندا نہمی کی بستی ٹابت کرنے کے لیے بعض اوقات شہر آ شوب نگار تقابل کی غریض ہے جندا نہمی کی بستی ٹابت کرنے کے لیے بعض اوقات شہر آ شوب نگار تقابل کی غریض ہے جندا نہ میں کی بستی ٹابت کرنے کے لیے بعض اوقات شہر آ شوب نگار تقابل کی غریض ہے جندا نہ تھی کردا

بھی لے آتا ہے۔علاوہ ازیں شہر آشوب میں مظلوم اور متاثرہ طبقات کے نمائندہ کرداراور مفلوک الحال بیشے وروں کے کردار بھی مل جاتے ہیں۔

کلا کی اصناف شعر میں غزل سب سے نمایاں اور مقبول ترین صف خن ہے۔ اسے اردو شاعری کی آبر و کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، غزل میں کہانی کاعمل و خل نہیں ہوتا۔ تاہم اس کے متنوع موضوعات کے باعث، اس میں کردار آجاتے ہیں۔ حسن وعشق اور مسائل تصوف کا بیان کلا سیکی غزل کے خاص موضوعات ہیں اور غزل کا واحد متعلم انہی موضوعات کے دائرے میں عاشق حقیق یا عاشق مجازی کے روپ میں ہمارے سامنے جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس عاشق کا، کوئی نہ کوئی محبوب حقیق یا مجازی ہوتا ہے، جس کے عشق میں وہ ہر لمحہ سرشار رہتا ہے۔ یہیں سے غزل میں دو بنیادی اور لازم و ملز وم کردار ، عاشق اور محبوب جنم لیتے ہیں اور پھر ان کے طفیل دیگر کردار آتے ہے جنس جاتے ہیں۔

کلاسکی غزل میں، عاشق کا کردار،تمام نمایاں کلاسکی شعرا مثلاً میر، درد، آتش،مؤمن اور غالب کے ہاں تقریباً ایک می خصوصیات اور عادات وخصائل کا حامل ہے۔

عاشق ،اپنے محبوب کے حسن دل آرا کے قصائد کہا دکھائی دیتا ہے۔ محبوب کی سیاہ ،گھنی مشک بار لا نبی زلفیس ، گلابول سے رخسار ، شنگر فی ہونٹ ، غنچے کا ساد ہن اور مدھ بھری آئکھیں اسے ہوش وخرد سے برگانہ کیے دیتی ہیں۔ نمائندہ کلاسیکی شعرا کے ہاں عاشق کی زبان ہے محبوب کے حسن کے قصائد ملاحظہ ہوں :

مير

ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے

ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے پیکھڑی اک گلاب کی سی ہے

حدیثِ زلفِ دراز اس کے مند کی بات بڑی کھو کے دن ہیں بڑے یاں کھوکی رات بڑی

ميردرد

تم آ کر جو پہلے ہی مجھ سے ملے تھے نگاہوں میں جادو سا کچھ کردیا تھا

عرق کی بوند، اس کی زلف سے رخسار پر منکی تعجب کی ہے جاگہ ریہ، پڑی خورشید پر شبنم

> قصہ ٔ زلفِ بار کیا کہیے ہے دراز اور عمر ہے کوتاہ

> > ہ تش آکش

، دہن اس روئے کتابی میں ہے، پرنا پیدا اسم اعظم وہی قرآں میں نہاں ہے کہ جوتھا

ہے جو حیرانِ صفائے رُخ طلب میں آئینہ بوئے زلفِ یار سے آ ہوختن میں مست ہے

دکھایا حسن ہے، اعجازِ موی کلکِ قدرت نے یہ بینا بنایا چور انکشت حنائی کا غافل و ہشیار ہیں اس چشم میگوں کے خراب زندہ زیر ہیرہن، مردہ کفن میں مست ہے

مؤمن

کشتہ ہوں اس کی چشم فسوں نر کا اے مسیم کرنا سمجھ کے دعوی اعجاز، دیکھنا! وردِ زبال ہیں اس نگبہ سرگیس کے وصف تکوار کر رہے ہیں صفا ہانیوں میں ہم

ناوک انداز جدهر دیدهٔ جاناں ہوں گے نیم بیم کئی ہوں گے کئی ہے جاں ہوں گے

غالب

حسن مدگرچہ بہ ہنگام کمال اچھا ہے اس سے میرامیہ خورشید جمال اچھا ہے

جهال تیرانقشِ قدم دیکھتے ہیں خیابال خیابال ارم دیکھتے ہیں

ترے سرو قامت سے اک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔

حسن محبوب کے جال میں مقید عاشق، جتنااس جال میں الجھتا چلا جاتا ہے اس میں ہتش شوق بھڑ کتی جل جاتی ہے۔ وہ محبوب سے ملاقات کا مشاق دکھائی دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ جب محبوب ملے گاتو اس سے عرض مذعا کرے گامگر جب سامنا ہوتا ہے تو تچھ بھی یا دنہیں رہتا۔ نمائندہ کلا سیکی غزل گو، میر کے ہاں عاشق کی ہے ہیں دیکھیں:

جی میں تھااس سے ملیے تو کیا کیانہ کہیے میر پر جب ملے تو رہ گئے ناچار دیکھ کر

کہتے تو ہو یوں کہتے ، یوں کہتے جو وہ آتا

یہ کہنے کی باتیں ہیں، کچھ بھی نہ کہا جاتا
جمیل جالبی، میروسودا کے دور کے حوالے سے کلاسکی شاعری میں عاشق کے کردار پر تبھرہ

کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اس دور کا عاشق ہجرز دہ ہے میروسودا کے دور کا عاشق اینے محبوب سے براوراست خاطب نہیں

تھا بلکہ بات اشاروں کنایوں میں محبوب تک پہنچا تاتھا.. ''(۲) جمیل جالبی کا یہ قول، کلا سکی شاعری کے تقریباً تمام ادوار میں ، عاشق کے کردار برصادق آتا

میرے لے کرغالب تک، تمام کلاسیک شعرائے ہاں عاش ہجر کے مصائب وآلام ہے کے باوجود عشق میں ثابت قدم ہی رہتا ہے۔ وہ تمام صدمات کا بے جگری سے مقابلہ کرتا ہے۔ ہم محنوں کی طرح صحراؤں کی خاک چھانتا ہے اور بھی فرہاد کی طرح کوہ ٹنی میں مصروف ملتا ہے۔ غم ہجر سہتے سہتے لاغری اور ناتوانی کی آخری حدول کو بھی چھونے لگے تو بھی عشق سے دستبر دار نہیں ہوتا۔ ہمیشہ محبوب کی بے اعتبائی کا شکار رہتا ہے گر'' پاسِ ناموسِ عشق' کے باعث لبوں پرشکوہ تک نہیں لاتا۔ الغرض ہے کہ ہماری کلاسیکی غزل میں ، عاشق کا کر دار سرا پاتسلیم و رضا دکھائی دیتا ہے مثال مختلف شعرائے ہاں عاشق کا کر دار سرا پاتسلیم و رضا دکھائی دیتا ہے مثال

لمير

سیجھ زرد زرد چبرہ، کچھ ااغری بدن کی کیاعشق میں ہوا ہے اے میر حال تیرا

کہتا تھا کسو ہے گیجھ، ٹکتا تھا کسو کا منہ کل میر کھڑا تھا یاں، پچ ہے کہ دوانہ تھا

> تمنائے ول کے لیے جان دی سلیقہ ہمارا تو مشہور سے

> > ميردرد

ان کیوں نے نہ کی مسیحائی ہم نے سوسوطرت سے مر دیلھا

کیوں بھنویں تا بنتے ہو بندہ نواز سینہ کس وقت میں میں نہ کیا

ىيە تىش آتىش

فراقِ بار میں مر مر کے آخر زندگانی کی اور میں مر مر کے آخر زندگانی کی رہا صدمہ ہمیشہ روح و قالب کی جدائی کا

فرقتِ یار میں رو رو کے بسر کرتا ہوں زندگانی مجھے کیا دی ہے مصیبت دبی ہے

بھروسہ آہ پر ہرگز نہیں اے یار! عاشق کو شکار اب تک کہیں دیکھا نہیں تیر ہوائی کا

مومن

غیروں پیکل نہ جائے کہیں راز دیکھنا میری طرف بھی غمزہ عماز دیکھنا!

دشنام یار طبع حزیں پر گرال نہیں اے ہم نفس! نزاکتِ آواز دیکھنا!

غالب

جذبہ بے اختیارِ شوق دیکھا جاہے سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا

عشرت قل گہر اہلِ تمنا مت ہوچھ عیدِ نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا

موجِ خوں سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے آستانِ یار سے اٹھ جائیں کیا غالب اردوشاعری میں قوت ایجاد واختر اع اور تخیلاتی پرواز کے لیے مشہور ہیں۔ان کے ہاں روایت اور جدت کی آمیزش ہے۔ عاشق کا کرداران کے ہاں روایت کا مقلد بھی ہے جیسا کہ زکرہ بالا اشعار میں ہے، اور روایت سے منحرف بھی۔ کلاسکی شعری روایت کے برعکس، اکثر اوقات غالب کی غزل میں، عاشق کا کردار، خود داری اور انا کا حامل ہے۔ جو'' بندگی میں بھی اُ زادہ وخود بیں''ہے:

بندگی میں بھی وہ آزادہ وخود بیں کہ ہم النے پھر آئے در کعبہ اگر وا نہ ہوا

ا پنے خود دارعاشق ہونے پرغالب کوناز ہے اور وہ فرہا دجیسے عاشقِ نامور کی محض اس لیے تحقیر کرتے ہیں کہاس نے عشق میں خود داری کو محوظ نہ رکھا اور خسر وکی مزدوری اختیار کی۔ایسے عشاق کو وہ بہ نظرِ تحقیر دیکھتے ہیں اور فرہا دیر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں :

> عشق ومزدوري عشرت گهرخسر و کیا خوب! هم کو اسلیم تکو نامی فرماد نهیں

وہ عشق میں محبوب کے تجاہل پر مہر بلب نہیں رہتے۔اس سے نہ صرف شکوہ کرتے ہیں بلکہ جواب طلمی پراتر آتے ہیں: جواب طلمی پراتر آتے ہیں:

تجاہل پیشگی سے مدعا کیا؟ کہاں تک اے سرایا ناز، کیا کیا؟

ہے نیازی حد ہے گزری، بندہ پرور کب تلک؟ ہم کہیں گے حالِ دل اور اور آ پ فرمائیں گے، کیا؟ غالب کے ہاں عاشق بحشق لا حاصل کا قائل نہیں ۔وہ سنگ دل اور جفا جو محبوب ہے انارہ کشی کوتر جیح دیتا ہے:

وفا کیسی ؟ کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا تمہرا تو پھرا ہے سنگ دل! تیمائی سنگ آستان یوں ہو عاشق مجف سرایائے بحزو نیاز نہیں بنار ہتا بلکہ اُلم مجبوب' بجزو نیاز ہے راہ پرندآئے''تواس کادامن'' حریفانہ'' تھینچ کربھی اسے اپی طرف مائل کرنے کا قائل ہے۔ غالب کہتے ہیں بجزو نیاز سے تو وہ آیا نہ راہ پر دامن کواس کے آئے حریفانہ تھینچ پروفیسرحمیداحدخان ایخ مضمون' غالب کاتصور حسن وعشق میں' غالب کے ہاں عاشق کے کر داریا تصورِ عشق کی انفرادیت کاذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

''……غالب کے عشق میں بینہ حافظ کی شیر نی اور سادگی و برجستگی ہے، ندمیر کا سوز اور بجز و نیاز۔اس کی ایک وجہ غالب کی فطری عقلیت اور تحلیلی اندازِ فکر ہے۔ غالب کے عشقیہ کلام میں اس خصوصیت کی دوسری وجہ غالب کی انتہائی خود داری اور خود گری ہے۔ جس کے ہوتے ہوئے میرکی افتادگی اور سوزکی گنجائش نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب شاعر کہتا ہے:

بحز ونیاز سے تووہ آیا نہ راہ پر دامن کواس کے آج حریفانہ تھیجئے

تو ہمیں کسی قدر جیرت ہوتی ہے کہ اس بجز و نیاز کا استعال شاعر نے کب اور کہاں کیا تھا۔ کیونکہ ہم نے تو جب دیکھا شاعر اس کے دامن کو کم وہیش تختی ہے کھینچتا ہوانظر آیا۔اسکاعام انداز کلام ہیہے:

> ان پریزادوں سے لیں کے خلد میں ہم انتقام قدرت حق سے یہی حوریں اگر وال ہو گئیں

لطف بیے کہ جہاں غالب اعتراف بجزیرآ مادہ ہود ہاں بھی بسااد قات کہیج کی بختی ہے ہیگمان ہوتا ہے کہ فریقِ تانی کو دعوتِ مقابلہ دے رہائے:

ہم بھی سلیم کی خو ڈالیں گے ہے نیازی تری عادت ہی سہی (س)

غزل میں سب سے زیادہ جس کردار کا ذکر آتا ہے، وہ محبوب کا ہے۔ عاشق یا غزل کا واحد متعلم ، کھی محبوب کے جسن کی تعریفیں کرتا ہے تو کبھی اس کی بے اعتنائی اور جوروستم کی روش پرشکوہ کناں دکھائی دیتا ہے۔ تقر جیا تمام نمایاں کلا سیکی شعرا کے ہاں محبوب مرقع حسن و جمال اور سرایا ہے تجابل و بے گائی کے رویہ میں ملتا ہے۔

اس سے قبل عاشق کے کردار کے حمن میں مثالوں سے واضح کیا جاچکا ہے کہ غزل میں محبوب کا سرا پارکشنی کی معراج ہے۔ اس کا ایک ایک عضو، زلفیں ، چہرہ ، ہونٹ ، دہان ، گردن ، رخسار ، کمراور قامت ، سب فتنہ انگیز حسن کے حامل ہیں۔ قامت ، سب فتنہ انگیز حسن کے حامل ہیں۔

تمام شعرا کے ہاں نہ صرف حسن محبوب بلکہ خصائل محبوب کے بیان میں بھی مماثلث ملتی ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغااسی امر کاذکران الفاظ میں کرتے ہیں:

۔ '' تقریبا تمام غزل گوشعرا کامحبوب،لباس اور جلیے کے اعتبار ہی ہے ہیں بلکہ عادات واطوار کے ضمن میں بھی ایک خاص 'نمونے' ہی کی نقل معلوم ہوتا ہے' ( س ڈاکٹر وزیر آغا کے خیال میں ، کلا سیکی شعرا کے ہاں سرایا ئے محبوب میں اس مما ثلث کی وجہ، ان کی مثالیت بہندی ہے۔وہ لکھتے ہیں :

''نصوف میں عشق حقیق کا بہی چگن ہے کہ بیدذرے ذرے میں ازلی وابدی محبوب کا پرتو دیکھا ہے۔

یہی حال غزل کے عاشق کا ہے کہ وہ بتوں کوسامنے بٹھا کرمثالی محبوب کو بوجتا ہے۔ نیتجنًا اس نے نہ صرف بت میں خدا اور مادہ میں تخیل کا پرتو دیکھا ہے بلکہ اے محبوب کے جسمانی خدوخال میں کیسانیت نظر آتی ہے'۔ (۵)

غزل میں بالعموم محبوب کا کر دارعادات و خصائل کے اعتبار سے جفاجو، سنگدل اور ستم کیش ہے۔ بے اعتبائی اور سخائل اس کی عادتِ ثانیہ ہے اور وہ بھولے سے بھی عاشق پرنگاہِ التفات نہیں ڈالتا۔ وعدہ و فانہ کرنا اس کی سرشت میں شامل ہے۔ عاشق کی آہ و فریاد پھر کا جگرتو بگھلا سکتی ہے گر محبوب کا پھر دل اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ نمائندہ کلا سکی شعرا کے ہاں غزل میں محبوب کے اطوار کا بیان ملاحظہ کریں:

بير

وجبہ بیگائلی نہیں معلوم تم جہاں کے ہو، وال کے ہم بھی ہیں

دل وہ نگرنہیں کہ پھر آباد ہو سکے بچھتاؤ گے سنو ہو، یہ ستی اُ جاڑ کے

جو جوظلم کیے ہیں تم نے ، سوسو ہم نے اٹھائے ہیں داغ طگر یہ کھائے ہیں جھاتی یہ جراحت کھائے ہیں

לענ

ذکر وفا سیجئے اس ہے جو واقف نہ ہو کہتے ہوکس ہے بیتم ، نک تو ادھ و کھنا

ہم نے اس رات نالہ سر نہ ایا پر اے آہ نے اثر نہ کیا سب کے ہاں تم ہوئے کرم فرما اس طرف کو کبھو گزر نہ کیا

تغافل نے تیرے یہ کچھ دن دکھائے ادھر تو نے لیکن نہ دیکھا، نہ دیکھا

> آ تش آ

وصالِ مار کا وعدہ ہے فردائے قیامت پر یقیں مجھ کونہیں ہے گور تک اپنی رسائی کا

عالم حسن خدا دام بتاں ہے کہ جو تھا ناز وانداز، بلائے دل و جاں ہے کہ جو تھا

جال کی تسکیں کے لیے حالتِ دل کہتے ہیں بے یقنی کا تری ہم کو گماں ہے کہ جو تھا

مؤمن

اثراس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راحت فزانہیں ہوتا

کیوں سنے عرضِ مضطر اے مؤمن صنم آخر خدا نہیں ہوتا

تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا

غالب

بوئے گل، نالہ ول، دودِ چراغ محفل جوتری برم سے نکلا سو پریشال نکلا

ر ہے وعدے پر جئے ہم، تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوش سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا کلا سیکی غزل میں محبوب کے کردار کوایک سنگدل، ظالم، جفا جواور ستم بیشہ فرد کے طور پر پیش کرتے ہوئے شعرا بالعموم اس کے خدو خال کو آلا تے حرب سے مشبہ قرار دیتے ہیں مثلاً ہر زخم جگر، داورِ محشر سے، ہمارا انصاف طلب ہے تری بیداد گری کا

(مير)

وہ نگابی جو حیار ہوتی ہیں برچھیاں جیسے یار ہوتی ہیں

(برر)

ناوک انداز جدهر دیدهٔ جاناں ہوں گے نیم بھل کنی ہوں گے کنی بے جاں ہوں گے

(مؤمن)

کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرِ نیم کش کو بیہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے بار ہوتا

( 46)

کلا یکی غزل گوشعرا میں مذکورہ بالا رجحان، سیاسی پس منظر کا حامل ہے۔ اس زیات میں مغل بادشاہت زوال پذیر ہوگئ تھی تاہم بادشاہت کا عام تصور اسی طرح تو انا اور بادشاہ لی تو ت کے نمائند ہے یعنی سیابی کوبطور خاص اہمیت حاصل تھی ۔ لکھنو میں بانکوں کے اقد امات اور سار ۔ ملک میں پیشہ در سیابی کی ما تک اور اہمیت نے ہیروکی صفات کوایک بڑی حد تک سیابی میں مرکز کر دیا تھا۔ چنا نچھ ایک طرف عوام ایسے بادشاہ پر جان چھڑ کئے کو تیار تھے جوان کی جان و مال کی حفاظت کرتا اور دوسری طرف اینے تھے۔ اس لیے اس ور میں کرتا اور دوسری طرف اینے تعفظ کے لیے بار بار سیابی کی طرف د کھتے تھے۔ اس لیے اس ور میں

''……اس دورکی اردوغزل کامجوب بھی بادشاہ یا سپاہی کی صفات کا حامل بن کرنمودار ہوا۔ اس مجبوب تک رسائی اتنی ہی مشکل ہے جتنی بادشاہ تک پھر اس رسائی کے راستے میں رقیب (بادشاہ کا مصاحب) سینہ تانے کھڑا نظر آتا ہے۔ دوسری طرف بادشاہ خود عام طور پر ایک بے نیاز بھین مصاحب) سینہ تانے کھڑا نظر آتا ہے۔ دوسری طرف بادشاہ خود عام طور پر ایک ہے نیاز بھین محبوب کھڑا نیم مخروراور ظالم ہستی ہے اور اس کا نمائندہ لیعنی سپاہی مختلف آلات حرب سے لیس ہے۔ چنانچہ خود خال کو خود خال کو حود خرل کے محبوب میں نہ صرف بیصفات جمع ہوگئی ہیں بلکہ شاعر نے بالعموم محبوب کے خدو خال کو مختلف آلات حرب ہی سے تصبیم دی ہے'۔ (۱)

بحثیت مجموعی ، کلایک غزل میں محبوب کا کردار جامد ہے اور تمام شعرا کے ہاں اس کی شخصی خصوصیات ، بالعموم ایک جیسی ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغابھی اس خیال کی جمایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں ۔
''سنفزل کا محبوب کسی ایسے کردار کی صورت میں ظاہر نہیں ہوا جس کی بعض شخصی خصوصیات اسے دوسرے کرداروں سے مُمِیز کر سکیں بلکہ اس نے ایک روایتی پیکر یا نمونے کی صورت اختیار کی ہے اور اس میں ہمیشہ منہ صرف زمانے کے مقبولی عام محبوب کے خصائص جمع ہوتے ہیں بلکہ زمانے کے عالمگیر رجانات سے آتے ہیں۔'(2)

کلا یکی غزل میں محبوب کے کردار میں مثالیت اور تجریدیت کا عضر در آنے کا باعث وہ استعارات و تلمیحات ہیں جنھیں شاعر حسنِ بیان کے لیے استعال کرتا ہے مثلاً میر اُن نیم باز آنکھوں میں میں ساری مستی شراب کی ہی ہے

(بير)

کیفیتِ چیم اس کی مجھے یاد ہے سودا ساغرکومرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں

(1290)

علاوہ ازیں، غزل میں مضامین تصوف کے بیان کی روایت کی وجہ ہے محبوب کے کر دارمیں ذات حق بھی نظر آتی ہے۔ اس صورت میں اس کر دار کو اصطلاحاً ''محبوب حقیقی'' کہا جاتا ہے اور عاشق کی ذات ہے کرال کا ایک ادنی حصہ گر'' خلوتی رازِنہاں'' نظر آتی ہے مثلاً:

لایا ہے مراشوق مجھے پردے سے باہر ورنہ میں وہی خلوتی رازِ نہاں ہوں محبوب حقیقی کاحسن، کا نتات کے ذرے ذرے سے جھلکتا ہے۔ تمام مظاہر کا نتات اس کے حسن کا پرتو ہیں۔ نمایاں کلاسکی شعرائے ہال محبوب حقیقی کے حسن کا بیان دیکھیے:

פנפ

تیرا ہی حسن جگ میں ہر چندموجزن ہے تس پر بھی تشنہ کام دیدار ہیں تو ہم ہیں

> ماہتیوں کو روش کرتا ہے نور تیرا اعیان ہیں مظاہر، ظاہر ظہور تیرا

گرچہ وہ خورشید رونت ہے مرے سامنے تو بھی میسر نہیں تھر کے نظر دیکھنا

> به تش آگل

دلِ روش ہے روش کر کی منزل بیہ آئینہ، سکندر کا مکال ہے

بازارِ وہر میں تری منزل کہاں نہ تھی پوسف نہ جس میں ہو کوئی ایسی دکاں نہ تھی

غالب

ہے بیلی تری سامان وجود ذرّہ ہے پر تو خورشید نہیں

کہہ سکے کون کہ بیہ جلوہ ٹری کس کی ہے پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہا تھائے نہ ہے محبوب کے اس ردایتی اور مثالی انداز کے کر دار کے علاوہ ، کلاسی غزل میں کہیں کہیں محبوب کے تصور میں روایت سے انحراف بھی ملتا ہے اور محبوب '' امر د''یا'' طوائف'' کے روپ میں دکھائی ویتا ہے۔ڈاکٹر جمیل جالبی اس رجحان کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

''امرد پرتی اورطوا کف سے عشق کی روایت بھی پردے اور مرد وعورت کوالگ الگ رکھنے کے رواج سے پیدا ہوئی تھی''۔(۸)

حسین لڑکوں ہے محبت اس معاشرے میں رواج کی حیثیت اختیار کر گئی تھی مرزاعلی لطف نے تاباں کی ذیل میں لکھا۔ ہے:

''ہندومسلمان ہرگلی کو ہے ہیں ایک نگاہ پر اس کے لاکھ جان ہے دین و دل نذر کرتے تھے اور پڑے کے اور پڑے کے اس کے پڑے کے اشقانِ جانباز کے ، یا دہیں اس لب جان بخش مسیحادم کے دم بھرتے تھے'۔ (۹)

ت نذک و فی دیسے تھے گویاں میں فتح علی گر دیزی ، محمد باقر کا ذکر کرتے ہوئے ان کی امر دیر تی کے متعلق بھی کھتے ہیں :

''محمہ ہاقر کسی جوانِ رعنا پر عاشق ہو گئے اور اس کی شکمشِ عشق میں جان دے دی'۔ (۱۰) چنانچہ بہی معاشر تی رواج اس دور میں بعضی غزل گوشعرا کی غزلوں ہے بھی جھلکتا ہے اور محبوب کا کر دار'' امر دُ' کے روپ میں ملتا ہے۔

ای طرح اس دور میں چونکہ''طوا گف''نے ایک تہذیبی ادارے کی شکل اختیار کرلی تھی اس لیے بعض شعرا کے ہاں تو محبوب واضح طور پرطوا گف لیے بعض شعرا کے ہاں محبوب''طوا گف' ہے۔ بالحضوص داغ کے ہاں تو محبوب واضح طور پرطوا گف ہے۔اس لیے داغ کی غزل میں محبت میں چہل ، فقرہ بازی ، لگاوٹ، وار کرنے اور واسہنے کا انداز بہت نمایاں ہے مثلاً:

> ہائے کس ناز سے کہنا ہے شب وصل صنم و کمچے لو، بھال لو، ایبا نہ ہو آئے کوئی

بھولی باتوں پہ بھی کرتے ہو ہزاروں گھاتیں کم سنی میں ہو سیانے شمصیں ہم جانتے ہیں

ہائے وہ بائلی ادائیں اس بت مے خوار کی شوخیاں گفتار کی، اٹھکیلیاں رفار کی محمجیل احمد، داغ کے ہاں محبوب کے کردار کے متعلق لکھتے ہیں:

''ان کامحبوب کوئی 'پردہ نشین نہیں ،شاہر بازاری ہے اور اس کی تمام خصوصیات ان کے کلام میں نمایاں ہیں اس کے کلام میں نمایاں ہیں اس کے ہر جائی بن بے شرمی اور بے حجابی کی ساری کیفیات ان کے اشعار میں جھلکتی ہیں''۔(۱۱)

کلا یکی غزل کی روایت میں محبوب کے کردار کے تصور میں ایک نمایاں اور مثبت تبدیلی حسرت موہانی کی غزلیات میں ملتی ہے۔ ان کے ہاں کاروبارِ شوق میں طوائف کی بجائے بنتِ عم نمودار ہوتی ہے۔ ان کا عشق گھریلو ہے، بازاری نہیں۔ ان کی محبوبہ میں مشرقی روایات کا عروج ملتا ہے جو یردہ نشین بھی ہے اور باحیا بھی مثلا:

آئیے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن آیا مرا خیال تو شرما کے رہ گئے

سمھینچ لینا وہ مرا پردے کا کونہ دنعتا اور دویئے ہے تراوہ منہ چھیانا یاد ہے

دو پہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے وہ ترا کو تھے یہ ننگے یاؤں آنا یاد ہے

غزل میں محبوب اور عاشق کے کردار کے درمیان ایک اور کردار''رقیب'' اا زمی عضر کی حیثیت اختیار کرگیا ہے۔ڈاکٹر وزیر آغانے غزل میں رقیب کے کردار کی پیشکش کا نفسیاتی ہیں منظر بیان کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

''نفساتی نقطہ نظر سے دیکھیں تو غزل اڈیمی الجھن کو ایک بڑی حد تک بے نقاب کرتی ہے۔ اس میں مجوب عورت کی مادرانہ حیثیت کاعلمبر دار ہے بھر جس طرح اڈیمیں الجھن میں باب ایک رقیب کی حیثیت میں ابھرا تھا اور مال اور بچ کے درمیان ایک دیوار کی طرح آ کھڑا ہوا تھا۔ ابھند فوال میں 'رقیب' کا تصورا بھرا ہے اور غزل کے شاعر نے مجبوب کو ہر جائی بن کا بار بار طعنہ یا ہے۔ ۔ قیب دایہ تصور بجائے خوداڈیمیں الجھن کی ایک بڑی حد تک غمازی کرتا نے' (۱۲)

ڈاکٹر سجاد باقری رضوی اینے مقالے میں مسلاح التعادف الار باب تصوف کا حوالہ ویتے ہیں جس میں رقیب کے معنی درج ذیل ہیں ،

''اینے اصل معنی میں رقب نفس المارہ اور حواس خمسہ طاہر دیا طنی کو کہتے ہیں''(۱۳) ڈ اکٹر سجاد باقر رضوی لفظ' رقیب' کے اس معنی کی وشنی میں رقابت یو عاشقی کے رویے کی نمی اردوغزل کا جائزہ لیا جائے تو اس میں رقیب کے علاوہ اس سے ملتی جلتی خصوصیات کے حامل کردار بھی ملتے ہیں، مثلاً دشمن، عدو، مدعی اور بوالہوں وغیرہ، دراصل بیسب نام بھی رقیب کے کردار کے نام کے متباول ہیں۔ ان سے شاعر کی مراد' رقیب' ہی ہوتی ہے دشمن، عدواور رقیب کا لغوی مفہوم کم دبیش ایک ساہے۔ مگر مدعی کا لغوی مفہوم ذراجدا ہے یعن' دعویٰ کرنے والا' گویا مدعی محبت کا جھوٹا دعویٰ تو کرتا ہے مگر شرائط عاشقی پر پورانہیں اتر تا۔ اپنی نفسانی کمزوریوں کے باعث نفسِ اتمارہ کا تابع ہوتا ہے جبکہ عاشق نفسِ اتمارہ کو زیر کر کے رضائے محبوب کے لیے جان تک وقف کر بیا ہے۔

بوالہوں بھی مدی اور عدو کے قبیل کا کردار ہے تاہم ان سے قدر سے جداگانہ حیثیت بھی رکھتا ہے۔ ہفس امتارہ کا اسپر دہ بھی ہے مگراس اسپری کے باعث حواس خسہ کی لذتوں کا اسپر دہتا ہے۔ رقیب ، عدو ، مدی اور بوالہوں بیسب عاشق کے رویے کی ایسی رکاوٹیس ہیں جن کا تعلق باطنی بہلوسے ہے۔ یہ کردار معاملات حسن وعشق کی نفی گرتے ہیں۔ عاشق سے ان کی لڑائی نظریاتی نہیں عمل سطح کی ہوتی ہے۔ جن شعرا کے ہال معاملات حسن وعشق اور واردات قبلی کے بیان پرزیادہ زور ہان کے ہال رقیب ، بوالہوں ، مدی اور عدو پرطعن وتشنیع کارنگ غالب ہے۔

اردو کے نمائندہ کلا سیکی شعرا کی غزلیات کا جائزہ لیا جائے تو میر کے رقیب کے کردار سے متعلق اشعار اِ گادُگا ہی ہیں کیوں میر صاحب مزاج کے اعتبار سے دروں بین تھے۔اس لیے ان کے ہال سب سے بڑا حریف' شخ' کا کردار ہے۔اس طرح میر درد کا رجیان تصوف کی طرف زیادہ تھااس لیے ان کی شاعری میں رقیب اوراس قبیل کے دیگر کردار تقریباً مفقود ہیں۔

آتش کے ہال رقیب، مدمی، بوالہوں عدو وغیرہ کے کردار پر سخت حملے ملتے ہیں اور ان میں طنز کی کا ٹنمایاں ہے۔مثلاً:

> ہوتا ہے زردس کے جونا مرد مدعی ا رستم کی داستاں ہے ہمارا فسانہ کیا

شیرہ ہے مدعی روسیہ، میں آفاب مجھ میں اس میں فرق ہے اے یار صبح وشام کا مؤمن کی غزلیات میں رقیب کا کروار مدمقابل کے طور پر انجر تا ہے۔ ان کے ہاں رقیب سے تعلق میں دو کملی ہے۔ بھی وہ اس کالو ہا مان کرخود کو اس کے سامنے حقیر گردانتے ہیں اور بھی اس کا مقابلہ کرنے کی ٹھانتے ہیں۔ ان کے ہاں رقیب پر اتنا گہرا کاٹ وار طنز نہیں ملتا اور رقیب اکثر کامیاب نظر آتا ہے۔ اس باعث ان کے اشعار میں ولسوزی کی کیفیت پیدا ہوگئی ہے۔ ڈاکٹر سجاد باقر رضوی اپنے مقالے میں مومن کی غزل میں رقیب کے کروار پر تبعر ہ کرتے ہوئے کھتے ہیں:۔ مومن کی نور کی بیاں صورت ہوئے کہ رقیب اور غیر یا اغیار مجوب کا دم جرنے والے ہیں۔ مومن انہیں اپنا (عاشق کا) ہم سرتھور کرتے ہیں۔ اس لیے اس سے رشک و حد تو محسوں کرتے ہیں اور انہیں اپنا (عاشق کا) ہم سرتھور کرتے ہیں۔ اس لیے اس سے رشک و حد تو محسوں کرتے ہیں۔ ان کے اگر انھیں اپنی تذکیل کا باعث بھی بچھتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ ان پر طنز کم کرتے ہیں۔ ان کے والے سے جوب پر طعنہ نی کرتے ہیں اور بھی بھی انہیں عالب اورخود کو مغلوب بچھتے ہیں۔ (۱۲ مومن کے ہاں غزل میں ، رقیب کا کروار ویکھیے:

اس نقش پاکے سجدے نے کیا کیا، کیا ذلیل میں کوچہ رقیب میں بھی سر کے بل عمیا

تیرے دل تفتہ کی تربت یہ عدو تھوٹا ہے گل نہ ہوں کے شررِ آتشِ سوزاں ہوں گے

بیں جانثار کہیے تو مر جائیں ہم ابھی بید کام بوالہوس سے بھی عمر بھر نہ ہو

تابندہ و جوان تو بختِ رقیب ہے ہم تیرہ روز کیوں فب بجراں کو بھا گئے غالب کے ہاں رقیب کا کردارروا بی خصوصیات کا حامل ہے مثالا:

جانا بڑا رقیب کے در پر ہزار ہار اے کاش جانمانہ تری رمکز راومیں کی گرم اس نے سینۂ اہلِ ہوں میں جا آئے نہ کیول پیند کہ ٹھنڈا مکان ہے

رات کے وفت مے ہے ساتھ رقیب کو لئے آئے وہ یال خدا کرے پرنہ کرے خدا کہ بول

غیر کی مرگ کاغم کس لیے اے غیرتِ ماہ ہیں ہوں بیشہ بہت وہ نہ ہوا اور سہی ندکورہ بالا نمایاں کرداروں کے علاوہ کلاسیکی غزل میں معاملاتِ حسن وعشق کے بیان میں بہت سے خمنی کردارجی ملتے ہیں مثلاً راز دان یا ہم راز ، قاصد یا نامہ بریا پیامیر ، در بان وغیرہ ذیل کے اشعار دیکھے:

ذکر اس بری وش کا اور پھر بیان اینا بن گیا رقیب ایم محر تھا جو راز داں اینا

(غالب)

قاصد کے آتے آتے خط اک اور لکھ رکھوں میں جانتا ہوں، جو وہ لکھیں گے جواب میں

(غالب)

پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا زبانِ غیر سے کیا شرحِ آرزو کرتے

(مُومن)

دے وہ جس قدر ذلت ہم ہنی میں ٹالیں گے بارے وہ جس فدر ذلت ہم ہنی میں ٹالیں گے بارے آشنا انکلاء اُن کا پاسبال، اپنا

(غالب)

کلا کی غزل میں، عاشق کے رویے کے خارجی اور ظاہری پہلو سے متعلق رکاوٹیں کھڑی کھڑی کرنے والے بہت سے مضحک کردار بھی نظر آتے ہیں مثلاً شخ ، زاہد، واعظ ، ناصح مجتسب ، مُلا وغیرہ سے کردار مخصوص ظاہری قوانین وضوابط پرزور دے کر باطنی زندگی کوخٹک کر دیتے ہیں اور یوں تخلیقی سے کردار مخصوص ظاہری قوانین وضوابط پرزور دے کر باطنی زندگی کوخٹک کر دیتے ہیں اور یوں تخلیقی

رویوں کی نفی کرتے ہیں۔ بیانسانی زندگی کے ان کوائف کو بھی نظر انداز کردیتے ہیں جو حواسِ ظاہری و باطنی سے بیدا ہوتے ہیں اور یہی وہ کوائف ہیں جن کی بنیاد پر حقیقت کے ادراک کاشبیہی نقطہ نظر پیدا ہوتا ہے۔

ادراکِ حقیقت کاتشیبی طریق کار شاعر کا خاصہ ہے، جوحقیقت کے ادراک کے لیے علامات کا ایک نظام متشکل کرتا ہے۔علاوہ ازیں چندانسانی رویے بھی ادراکِ حقیقت میں معاون خابت ہوتے ہیں مثلاز ہدوتقو کی وغیرہ،انہی رویول سے شخ اورزاہد کے کردارجنم لیتے ہیں۔ خابت ہوتے ہیں مثلاز ہدوتقو کی وغیرہ،انہی رویول سے شخ اورزاہد کے کردار کا حوالہ دیا ہے جنھوں نے ڈاکٹر سجاد باقر رضوی نے اپنے مقالے میں، مولانا علی حیدر کا حوالہ دیا ہے جنھوں نے مصباح التعاد ف الادباب التصوف میں شخ کے کردار کی تصوف کے قیمی مفہوم میں درج ذیل تعریف بیان کی ہے:

''جوخودشر بعت وطریقت اورحقیقت میں کامل اور دوسروں کوبھی ویسا بناسکے'۔ (۱۵) زاہد کامفہوم درج ذیل ہے:

جوعبادت اورتقوی اختیار کرے اور ہمیشداس پر نامل رہے اور ماسوی اور متعلقات سے پ<sup>ک</sup> اور دوئی اور غیریت ندآنے دیئے '۔(۱۶)

تاہم جب شیخ اور زاہدا بی اصل حیثیت سے منقلب ، و جا کیں اور منصب سے بیٹ جا کیں و ان کی شخصیت محض ظاہر دار کی رہ جائے گی اور الی صورت میں ان کا رویہ من فقت ، ریا کاری ، فیبت اور تصنع کا حامل ہو جائے گا۔ ظاہر اور باطن کا یہ تضادشنخ اور زاہد کی اپنی شخصیت کو دولخت کر دیتا ہے اور ان کی شخصیت اپنے و جود کی وحدت کھو بیٹھتی ہے۔ اگر اپنے و جود کی وحدت ختم ہو جائے تو تمام تروحدت کا ادر اک ممکن نہیں رہتا۔ چنا نچہ کلا کی غزل میں شیخ اور زاہد کے کردار ، معنک کرداروں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔

یمی شیخ اورزابد، عام معاشرتی تعلقات میں یعنی منبر پر واعظ کی صورت میں اور اپنے انفرادی تعلقات میں ناصح کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بانفاظ دیگر جہاں تک ان کے منصب ہاتھت ہیں تعلقات میں ناصح کی صورت میں ظاہر ہیں مگر جب انسانی تعلقات کی صورت میں ظام : وت بیں تو واعظ اور ناصح بن جاتے ہیں۔ گویاا جماعی تعلق میں واعظ اور انفرادی تعلق میں ماصح یہ جیں۔ گویاا جماعی تعلق میں واعظ اور انفرادی تعلق میں ماصح یہ

وہ تمام شعراجن کے موضوعات کا تعلق اقد ارجیات ہے ، واوراعلی وار فعی زندگی کے رویے اور راحلی وار فعی زندگی کے روی اور ملا میں بائے جاتھی ، ان کے ہاں زاھد ، شیخ ، واعظ ، نامن مجتسب اور ملا وغیرہ کے کرداروں پر مہراطنز ملتا ہے۔ تقریباً تمام نمایاں کلا سیکی شعراک ہاں ان کر را روں کا سرانے

ملتاب مثلاً:

مبير

شیخ جو تھا مسجد میں نزگا، رات کو تھا میخانے میں جبہ ، خرقہ ، کرتا، ٹوپی، مستی میں انعام کیا

کاہے کو آئے چوٹ کوئی دل پہشخ کے اس بوالہوں نے اپنے الیا رکوبا

ج سے ہیں ہے کے کہنے سے واعظ کے ہے فتور کیا اعتبار رہمتی ہے اس پوچ گو کی بات ناصح مرے جنول سے آگہ نہ تھا کہ ناحق اسلاملاکر سارا سلا سلاکر سارا سلا سلاکر

گر قصد ادھر کا ہے تو کک دیکھے کے آنا بیہ زہر ہے زہاد نہ ہو خانۂ خالا

כנכ

صوربوں میں خوب ہوں گی شخ گو حورِ بہشت پر کہاں یہ شوخیاں، یہ طور، یہ محبوبیاں

شیخ صاحب کھے نہ پوچھوخلق ہے وہ پر فساد جس میں بال اصلاح سے بھی فتنے بریا ہو گئے

ہماری اتن ہی تقصیر ہے کہ اے زاہد جو کچھ ہے دل میں ترے ہم وہ فاش کرتے ہیں مت عبادت پہ پھولیو زاھد سب طفیل گناہ آ دم ہے

ناصح میں دین و دل کے تین اب تو کھو چکا حاصل نصیحتوں سے جو ہونا تھا ہو چکا

> ىە تىش 1 كىل

خم ندامت سے کیا محراب میں کعبے کا سر گردن زاہر سے بوجھ اٹھا نہ جب زنار کا

اک دن حضورِ قلب سے ہوتی نہیں ادا زاہد تری نماز کو میرا سلام ہے

عبت کرتا ہے واعظ میرے آئے ذکر حوروں کا سنی میں نے بہت تریا چرتر کی کہانی ہے سرنو نے محتسب کا جو اس میکدے میں آئے جام مبنی، صراحی ہے سنگ رخام کی

مؤمن

مُومَن اس زہر ریائی سے بھی کیا بدتر ہے۔ اس بت وشمن ایماں سے ہمارا اخلاس

واعظ مجھی ہلانہیں کوئے صنم ہے میں کیا جانوں کیا ہے مرتبہ م<sup>ی</sup> مظیم کا

نه مانول گانفیهجت، پرنه سنتا میں، تو آلیا کرتا که هر هر بات پر نامنج تمهارا نام لیتا تھا نہ میری سُنے وہ نہ میں ناصحوں کی نہیں مانتا کوئی کہنا کسی کا

ناصح ناداں بیہ دانائی نہیں دل کو سمجھاؤ، بیہ سودائی نہیں

غالب

رندان در میکدہ گتاخ ہیں زاہد زنہار نہ ہونا طرف ان بے ادبوں کے کیوں رد قدح کرے ہے زاہد ہے ہے ہیگس کی قے نہیں ہے

جانتا ہوں تواجیے طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی

حضرتِ ناصح گر آئیں دیدہ و دل فرشِ راہ کوئی مجھ کو بیاتو سمجھا دو کہ سمجھا ئیں گے کیا

واغط نہ تم پیو نہ کسی کو بلا سکو کیا بات ہے تمہاری شرابِ طہور کی! غالب کے ہم عصر ذوق کے ہاں، زاہد کے مضحک کردار کی عکاسی کرتا ہوا درج ذیل شعر بہت ہے:

> رندِ خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو تجھ کو برائی کیا ہڑی اپنی نبیڑ تو

ہم نے میرے لے کرغالب تک ، نمایاں اور نمائندہ کلا یک شعراکے کلام سے اردوغزل کے کلامیلی میرے لے کرغالب تک ، نمایاں اور نمائندہ کلا یکی رجیان کا جائزہ لیتے ہوئے ، شیخ ، زاہد ، واعظ ، ناصح ، رقیب ، مجبوب ، عاشق ، اور دیگر کرداروں مثلاً محتسب ، ملا ، نامہ بر ، رازداں ، دربان وغیرہ کے بارے میں شعرا کے برتاؤ کی

وضاحت کی ہے۔ اس تمام تر جائزے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ روای کلا سیکی غزل میں پائے جانے والے تمام کر دارانی کر داری خصوصیات کے باعث، جامد (Flate or Type) یا سکہ بند کر داروں (Stock Characters) کے ذمرے میں رکھے جا سکتے ہیں۔ تقریباً تمام کر داروں میں ڈرامائیت اور فعالیت یا تحرک مفقود ہے۔ ان میں اے اکثر کر دار، غزل کے ساتھ اس طرح دابستہ ہو گئے ہیں کہ قاری اس صنب شعر میں ان کر داروں کی تو قع کرنے لگتا ہے اور بالعموم اس کی بیتو قع بوری ہوجاتی ہے۔

اکثر کلاسکی شعرا کے ہاں، کردار نگاری میں تضاد کا عضر رونما ہوتا نظر آتا ہے۔ رقیب اور عاشق کے کردار کی کردار کی خصوصیات میں نمایاں تضاد پیش کیا جاتا ہے۔ جس کے باعث دونوں کی شخصیات نمایاں ہوکر سامنے آتی ہیں۔ نیز عاشق کے کردار کی آب و تاب بڑھ جاتی ہے۔ ای طرح عاشق کا نیاز مندا نہ رویہ اور محبوب کا تجا ہلا نہ طرز عمل باہم متضاد ہیں۔ رنداور شخ یاز اہد کے کرداروں کی پیشکش میں بھی تضاد کا عضر ملحوظ رکھا گیا ہے اور ان کرداروں کی کرداری خصوصیات باہم متصادم ہیں۔

کلا سیکی غزل میں نمایاں شعرانے کردار نگاری کے بلاواسطہ اور بالواسط، دونوں طریقے استعال کیے ہیں۔ تاہم کردار نگاری کا بلاواسطہ طریقِ کارزیادہ نمایاں ہے۔ اکثر شعراا پنے بیان ہے ہی اپنی عاشق کے کردار کی محبوب، رقیب، شیخ ، زاہد، واعظ یا ناصح وغیرہ کے کرداروں کی خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ تاہم اکا دُکا مثالیں ایسی بھی مل جاتی ہیں جن میں کوئی کردارہ کا اللہ کی خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ تاہم اکا دُکا مثالیں ایسی بھی مل جاتی ہیں جن میں کوئی کردارہ کا اللہ کی خصوصیات کا سراغ ملتا ہے۔

جہاں تک کردار نگاری میں مختلف فنی ابعاد کا تعلق ہے، غزل میں کردار نگاری میں فنی ابعاد بہت کم ملتے ہیں۔ تاہم کہیں کہیں غزل کا واحد منظم یعنی عاشق کا کردار خود کلامی کا حربہ استعال کرتا ہے یا کوئی ایک کردار دوسرے ہے مکالمہ کر رہا ہوتا ہے۔ مثلاً عاشق محبوب ہے یا محبوب یا شق ہے، یا عاشق رقیب سے یار قیب محبوب سے یا بھر عاشق واعظ یا ناصح وغیرہ ہے نبہ کا مندون ہے۔ کلا سیکی غزل کے تمام کردارا یک روایت ہیکر یا نمونے کی صورت میں ظاہر ہوئے تیں اور شعرا کلا سیکی غزل کے تمام کردارا یک روایت سمیت دیے ہیں اس لیے سی ایک کردار مثلاً محبوب نے ان میں زمانے کے عالمگیرر جھانات سمیت دیے ہیں اس لیے سی ایک کردار مثلاً محبوب کردار کی خصوصیات تقریباً تمام غزل کوشعرا کی کم وہیش تمام غزلوں میں ایک بی ہیں۔ کی ایک غزل میں محبوب کے کردار سے ممیز اور ممتاز نہیں کیا جا سکتا ہے ہی غزل میں محبوب کے کردار سے ممیز اور ممتاز نہیں کیا جا سکتا ہے ہی بات دیگر کرداروں پر بھی صاوت آتی ہاس لیے غزل میں ان کرداروں کی شخصیت کی موز و نیت و

بحيثيت مجموعي بهم كهد سكتے بين كه كلاسكي غزل ميں كردار نگاري ميں زيادہ تنوع نہيں ملتا۔اس صنف میں کر دار نگاری اگر چہ کچھزیادہ ڈرامائیت کی حامل نہیں ہے مگر پھر بھی اینے مخصوص دائر ہے میں غزل کی کردارنگاری کی اہمیت ہے مفرمیں۔

غزل کے بعد، کلامیکی شاعری میں مثنوی مقبول ترین صنفِ سخن رہی ہے۔ کم وہیش ہر کلامیکی شاعر نے مثنوی کے میدان میں طبع آ زمائی کی۔ بعض شعرانے اس صنف کواییے فلسفہ حیات اور ا فکار ونظریات کی ترویج کے لیے بھی استعال کیا۔مثلاً عہد جدید میں اقبال کی مثنویات،اسرارِخودی اور رموز بے خودی اس بات کا ثبوت ہیں۔ تاہم اصطلاح میں مثنوی سے مراد اسی قصے یا کہائی کا منظوم شکل میں بیان ہے۔متنوی میں کہائی بن کے باعث کردر لازماً آتے ہیں جواس کے بلاث کے ارتقامیں اہم کر دارا داکرتے ہیں یہی کر دارکہائی کوآ کے بڑھاتے ہیں۔

متنوی میں ،بالعموم عاشق مجبوب ،ہم راز ،رقیب اور راوی کے کردار ملتے ہیں تاہم ان کے علاوه بهت مسے منی کردار بھی و تکھنے میں آئے ہیں۔کلا سی شعری ورثے میں شامل شاہ کارمثنویاں فوق العادت اورفوق الفطرت عناصر يرمشمل بير -البيته اشخاص قصه يرى بول يا جن ، ديو بول يا بھوت اصلاً انسان ہی نظر آتے ہیں۔سیدعابدعلی عابداس پہلوکی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''....میرحسن کی مثنوی ہو باطلسم ہوشر باکی داستانیں ، پر یوں اور جاد وگر نیوں کے پرنوچ کیجئے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔جیتی جا گتی عورت موجود رہتی ہے۔اس طرح جنوں ، بھوتوں اور دیووں کے سينگ اتار ليج اوران كارنگ بدل ديج تووه اچھ خاصے انسان بن چاتے ہيں'۔ (١٤)

جہاں تک مثنوی قیس بائے جانے والے مختلف کرداروں کا تعلق ہے، اس میں راوی کا کردار(Choral Character)ایک لازے کی حیثیت رکھتا ہے۔عموماً مثنوی نگارراوی کے کردار کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ بیرکردار مختلف کرداروں کا تعارف کرواتا ہے۔ تصے یا کہانی کی مختلف جزئیات بیان کرتا ہے اور بول کہانی کوآ کے بردھانے میں اہم کردارادا کرتا ہے۔اس کی حیثیت ایک داستان گو کی سے جوشنیدہ یا دیدہ داستان روایت کرتا ہے۔شاہکار کلا سیکی مثنویات کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کوئی داستان گوداستان کا آغاز کررہا ہو۔مثلاً مثنوی سحر البیان میں راوی کے کردار کا داستان گوکا ساانداز دیکھیے:

محسى شهر ميس تھا كوئى بادشاہ که تھا وہ شہنشاہ کیتی یناہ

مثنوی گلز ارِ نسیم میں راوی کے کردار کا یہی انداز ملا خطہ ہو:۔
رودادِ زمانِ پاستانی
یوں رقم ہے خامہ کی زبانی
پورب میں ایک تھا شہنشاہ
سلطان زین الملوک ذی جاہ

راوی کے کردار کا بیداستان گویا ندانداز قاری میں تجس کا عضر بردھا تا ہے اور وہ مثنوی کے آئندہ پیش آنے والے واقعات پڑھنے کے لیے بے تاب ہو جاتا ہے۔ راوی کا بیرکردار بعض اوقات مثنوی میں خود بھی ایک اہم کردار ہوتا ہے مثلاً مرزا شوق کی مثنویات، 'فریب عشق'' 'بہارِ عشق'' اور'' زہرِ عشق' میں واحد متعلم ، یعنی مرزا شوق راوی کے کردار کے روپ میں بھی ہمارے سامنے آتے ہیں اور وہ ان مثنویات میں بحثیت عاشق بھی نمایاں کردار کے حامل ہیں۔

راوی کے کروار کے بعد، عاشق کا کردارتمام نمائندہ مثنویات میں ملتا ہے۔ بالعوم عاشق کا کردار، کوئی شنرادہ وغیرہ ہوتا ہے۔ مثلاً مثنوی سحو البیان میں عاشق کا کردار، ایک شنرادہ ہے جس کا نام '' بے نظیر'' ہے۔ ای طرح مثنوی گلز او نسیم میں بھی عاشق ایک شنرادہ ہے جس کا نام '' تاج المعلوک'' ہے۔ تاہم مرزاشوق کی تینوں مثنویات میں ، عاشق شنرادہ تو نہیں مگریہ بھی طبقہ امرا ہے تعلق رکھتا ہے اورکوئی نواب زادہ یا رئیس زادہ ہے۔ مگر نمائندہ کلا سیکی مثنویات کی ان مثالوں سے بنہیں بچھ لینا چاہے کے مثنوی میں عاشق کے کردار کا اعلی طبقائی حیثیت کا حامل ہونا امرالاز میا کوئی مسلمہ اصول ہے۔ میرتقی میراور میراثر وغیرہ کے ہاں مثنویات میں اس روایت ہے انجان کوئی مسلمہ اصول ہے۔ میرتقی میراور میراثر وغیرہ کے ہاں مثنویات میں اس روایت ہوتا ہے۔ ہماں کوئی مدان کی مثنویات کا ہیرو یا عاشق اکثر اوقات متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہماں تک عاشق کی کرداری خصوصیات کا تعلق ہے عام طور پر وہ دنیا جہان کی خوبیوں کا مرقع ہوتا ہے۔ میں ماشق کی کرداری خصوصیات مثنوی نگاری کے بیان تک محدود : وقی تیں ، جب عاشق پیمل کی گھڑی آئی ہے تو وہ والعوم ایک منفعل کردار ٹابت ، وتا ہے مثناً مثنوی سحو البیان میں کو لے لیجئے میرخسن نے اس میں عاشق کے کردار، شنہ ادہ ب نظیر کا تعارف ان الفاظ میں کو لے لیجئے میرخسن نے اس میں عاشق کے کردار، شنہ ادہ ب نظیر کا تعارف ان الفاظ میں کروایا ہے:

دیا تھا زیس حق نے ذہین رسا کمی سال میں علم سب پڑھ چکا معانی و منطق، بیان و ادب برخها اس نے منقول و معقول سب خبردار محکمت کے مضمون سے غرض جو برخها اس نے قانون سے غرض جو برخها اس نے قانون سے کیے علم نوک زباں حرف حرف اس نے کی عمر صرف اس نحو سے اس نے کی عمر صرف گیا نام پر اپنے وہ دلپذیر جر اِک فن میں سے بچ جو ہوا بے نظیر جر اِک فن میں سے بچ جو ہوا بے نظیر

مگرعملی طور پرتمام قصے میں شہرادہ بےنظیر میں ان صفات کا پرتو کہیں بھی نظر نہیں ہ فرمان فتح پوری اس صورت ِ حال پرتبھرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

''یہ باتیں اول تو قرینِ قیاس نہیں اور اگر انہیں فرض کرلیا جائے ، تو ان کا کوئی اثر شنرادہ بے نظیر کے کردار پر نظر نہیں آتا۔ اس کے علم و ذبانت کا کوئی اظہار پورے قصے میں نہیں ہوتا۔وہ ایک سادہ اوح ،کم عمر شنرادہ ہے۔ اس نے کہیں بھی آئی ذبانت وعلم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں گ'۔(۱۸) ڈ اکٹر جمیل جالبی شنرادہ بے نظیر کے کردار پر تبعیرہ کرتے ہیں :

''شنرادہ بےنظیر کا کردار، بےحوصلہ، بے مل نوجوان ہے جوقسمت کے جھکو لے کھا تار ہتا ہے۔ جب مصیبتیں بڑتی ہیں تو حوصلہ عمل کی بجائے رونے لگتاہے''۔ (۱۹)

ای طرح مثنوی گلسوار بسیم میں بھی عاشق کا کردار لیعنی شبرادہ تاج الملوک مثالی خوبیوں کا حامل ہے۔ تا ہم سحر البیان کے ہیرہ کے برعکس بیا یک فعال کردار ہے۔ ذہانت اور عمل کا پتلا ہے۔ ہر مشکل کوکسی نہ کی طرح اپنے موافق بنالیتا ہے۔ دلبر بیبوااورد یو کی تنجیراس کا ادنی سا ثبوت ہے۔ پورے قصے میں اس نے صرف ایک بارحمافت کی کہ تنہا ہوتے ہوئے اپنے بھائیوں کو پھول دکھایا۔ گر پھول چھوا دینے کے بعدوہ رمین غم نہیں ہوجا تا بلکہ ارم جیسی عمارت اور بستی بساکر بادشاہ سے فائقا نہ حیثیت سے ملت ہے۔ بیسارا کھیل آئینی کارگز اری اور بھائیوں کی غداری افشا کر یا دشاہ سے فائقا نہ حیثیت سے ملت ہے۔ بیسارا کھیل آئینی کارگز اری اور بھائیوں کی غداری افشا

مرزاشق کی نمائندہ مثنوی ذھب عشق میں چونکہ فوق الفطرت عناصراور غیر معمولی ہاتوں کا شائر نہیں اس لیے اس میں عاشق کا کردار مثالیت کا حامل نہیں ہے وہ عام دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی سرشت میں عام انسانوں کی طرح خامیاں ہیں۔ بلکہ عاشق کا کردار بہت معمولی ہے اس میں ایس کی سرشت میں جو ہماری دلچیہی یا ہمدردی کو تتحرک کرسکے۔ ڈاکٹر فرمان فتح بوری '' زمرِ عشق'' میں ایسی کوئی خوبی نہیں جو ہماری دلچیہی یا ہمدردی کو تتحرک کرسکے۔ ڈاکٹر فرمان فتح بوری '' زمرِ عشق' میں

عاشق کے کردار پرتبھرہ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں: ''اس میں حرکت نہیں انفعالیت ہے...''۔(۲۰)

کلا سیکی مثنویات میں مجبوب کا کردار بھی اہم حیثیت کا حامل ہے۔اس کردار کی پیشکش میں بھی مثنوی نگار شعرائے ہاں بالعموم مثالیت کا عضر غالب ہے۔خاص کر حسن کے حوالے سے محبوب کا کردار مثالی حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔مثلاً مثنوی سے سو البیان میں محبوب کا کردار شنرادی بدر منیر کا ہے جس کے حسن جہاں تاب کا نقشہ میر حسن ان الفاظ میں تھنچتے ہیں :

برس بندرہ ایک کا سن و سال نہایت حسین اور صاحب جمال کرشمہ ادا' 'غمزہ' ہر آن میں غرض دلبری ان کے فرمان میں

ای طرح مرزاشوق کی مثنوی دھسٹرِ عشسق کی ہیروئین مہ جبین بھی مثالی حسن کی مالک ہے۔ مرزاشوق کی مثالی حسن کی مالک ہے۔ مرزاشوق کی زبانی مہ جبیں کے جسن کا بیان سنیے:

کرداری خصوصیات کے اعتبار سے ، مذکورہ بالانمائندہ کالایلی مثنویات میں مجبوب سے بردار میں کسی قدر تنوع ملتا ہے۔ مثنا استحسر البیسان کی ہیے و کمین جنم اوی بدر منیے حواد ہے زیست سے بالکل نا آشنا ہے۔ جب شنم اوہ بے نظیر کھوجاتا ہے تو وہ خوداس کی تلاش میں نطنے کی ہمت نیمیں رفتی ۔ وزیر زادی مجم النسانس کی خاطر شنم اوسے کی تلاش میں سرارواں : وتی ہے۔ دراہمل شنم اوی بدر منی کی بیانفعالیت اس کی نازوقعم کی تربیت کے باعث ہے۔ مگر سے سو البیان کی ہیرو تین کے برعکس '' گلزارِ میم'' کی ہیروئین بکا وُلی ایک فعال کردار ہے۔وہ پر یوں کی شنرادی ہے اس لیے اس میں ا یک خوشگوارخوداعتمادی اور احساس قوت ہے ۔ وہ حرکت وعمل میںمصروف نظر آتی ہے۔جب بِكَا وُكَى رات كواندرسجامیں جاتی ہے تو شنرادے سے یو چھے کھی بجائے خورتفتیش کرنا زیادہ مناسب مجھتی ہے رہ بات اس کے کردار کی فعالیت کا ثبوت ہے۔ڈاکٹر گیان چندجین گللزار نسیم کے ہیرو اور ہیروئین کے کردار پر مجموعی طور پر تنجرہ کرتے ہوئے دونوں کرداروں کو فعال قرار دیتے

" ..... کم قصول میں ایسے ہیرو ہیرو کمین ملیں گے جن میں زندگی اس قدر جُوش کھار ہی ہو..... '۔ (۲۱) مثنوی ذھسرِ عشق کی ہیروئین مہ جبیں کا کردارا بنی و فااور یا س محبت کے باعث دلکشی اور جاذبیت کا حامل ہے۔ قصے کے آخر میں اس کے زہر کھا کرخودکشی کرنے کے واقعے کوہم اس کے کردار کے حوصلہ وعمل سے عاری ہونے کا ثبوت قرار دے سکتے ہیں۔مگرایسے حالات میں ایک با غیرت لڑکی کے لیے اس کے سواکوئی حیارہ بھی تہیں رہتا۔ اس لیے ہم اس کے کر دار کو انفعالیت کا

عاشق اورمحبوب كاكردارتو كم وبيش ہركلا سيم مثنوى كالاز مهہے مگران كےعلاوہ بھى كچھ كردار ہیں جو نمائندہ کلا سیکی مثنویات میں مثنوی نگار کی عمدہ کردار نگاری کے باعث اہم حیثیت کے حامل بين مثلاً متنوى سعو البيان مين "بهم راز" كاكردار جووز رزادى تجم النساكا بــــ

شوخ، بیباک، باحیااور باو فازندگی کے مملی بہلوؤں سے کاملا آشنا، این سہبلی یعنی شنرادی کے دل کا چور پکڑنے میں ماہز،نسوانی فطرت کے رموز واسرار سے کاملاً آشنا، کم عمر مگرسو چنے کا انداز فلسفیوں کا سا ہے۔ یہ ہے جم النسا اس کر دار کی نمایاں خصوصیت شنرادی ہے و فاداری ہے۔ وہ زندگی کے ملی پہلوؤں ہے آشناہے۔ڈاکٹر جمیل جالبی جم النساکے کردار پر تبصرہ کرتے ہیں :

'' نجم النسا كاكردار واقعی ایک زنده كردار ہے… نجم النسا كاكردار سحر البیان كاسب ہے متحرك و بنیادی كردار ہے اور يبي مثنوى كى جان ہے... "(٢٢)

واكثر فرمان فتح يورى نے بھى تجم النسائے كرداركوسى حسو البيان كاسب سے اہم اور متحرك كردارقر ارديا ہے۔ لکھتے ہيں:

" میرحسن کی کہانی کا سب ہے اہم کردار تجم النسا ہے۔ دراصل تجم النسا کی بدولت ہی یوری داستان میں حرکت اور ہیرو، ہیرو نمین کے کردار میں فعالیت بیدا ہوتی ہے۔ "(۲۳) مجم النسا كاكردار كلا يكي مثنوى كى تاريخ ميں ايك جاندار ، اہم اور اننث كردار ہے۔اہے ہم جدید طرز کی کردارنگاری کی طرف ایک نمایاں قدم قراردے سکتے ہیں۔

فدکورہ بالا کرداروں کے علاوہ ،کلایکی مثنویات میں ''رقیب''کا کردار بھی ملتا ہے مثلاً سے مثلاً سے مثلاً سے مثلاً استحر البیان میں ماہ رخ پری کا کرداراور بہت سے منی کردار بھی سامنے آتے ہیں مثلاً بادشاہ ،امرا، وزرا بشنرادیاں ،جن ، پریاں ،خاد ما کمیں ،خد ام وغیرہ۔

کلا یکی شاعری میں اہم مثنوی نگاروں میرحسن، سیم اور مرزا شوق کی نمائندہ مثنویات سحر البیان ، گلزادِ نسیم ،اور زهدِ عشق کے جائزے ہے ہم اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ کلا سکی مثنوی میں اگر چہ بہت سے کردار ل جاتے ہیں گرمجبوب، عاشق اور ہم راز کے کردار زیادہ نمایاں ہیں۔ کہیں کہیں رقیب اور نامہ برکا کردار بھی مل جاتا ہے جو کہانی کے ارتقامیں اہمیت کا حامل ہوتا میں۔ کہیں کہیں رقیب اور نامہ برکا کردار بھی مل جاتا ہے جو کہانی کے ارتقامیں اہمیت کا حامل ہوتا میں۔

ان مثنویات میں جامد کردار (Type Character) بھی ملتے ہیں، جواپی کرداری خصوصیات کے اعتبار سے منفعل اور غیر متحرک نظر آتے ہیں مثلاً سحر البیان میں شنرادہ' بے نظیر' اور' شنرادی بدرمنیز' اورڈرامائی کردار (Round Character) بھی مل جاتے ہیں جو واقعات وحالات کے فشار سے متاثر ہوتے ہیں اورار تقاید برہوتے ہیں مثال سحو البیان میں ہم راز کا کردار یعنی' وزیرزادی نجم النسا' اور گلوار نسیم میں' تائی الملوک' اور بکاؤلی کا کردار وغیرہ۔

سید عابد علی عابد کلا سیکی مثنوی کے افرادِ قصہ کی کرداری خصوصیات کے بنوع کے متعلق لکھتے ہیں: ہیں:

افراد داستان ایک دوسے متاز ۱۰ رستی معلوم ہوتے ہیں۔ یہیں یہ سب بی اعتلوتو ایک جسی ہوتھ الباس کا فرق ہے۔ یہ کردارا پی زندگی دوسر وال بی روش ہے ہاں افتیا فی سرات ہیں اور واقعات و کو اکف ہے مختلف اثر قبول کرتے اظراتے ہیں۔ افتیاف دام رو اکف ہے مختلف اثر قبول کرتے اظرات ہیں۔ افتیاف دام رو اکف ہے کرداروں میں وہی تو ٹے ہوجم روز انسانتی کرداروں میں آنشاد دام منسر جسی مات ہے۔ ایک کلا سیکی مثنوی میں مثنوی اکارشعرائے بال کرداراکاری میں تشاد دام منسر جسی مات ہے۔ ایک کردار کے مقابل متضا و خصوصیات کا حامل کردار بیش کیا جاتا ہے جس سے دونوں کرداروں کی کرداری خصوصیات نمایاں ہوکر ساست آئی ہیں اور سی ایک کردار کی خصوصیات کی آب و تاب بردھ جاتی ہے۔ نیش ایما جاتی ہوگر دار یادہ کا میابی سے بیش لیا جاساتا ہے۔ مثالاً ہے۔ مثالاً ہے۔ مثالاً ہے۔ مثالاً ہے۔ مثالاً ہیں میں شہرادی بدر نیم اور وزیرزادی نجم النسا جاتی ہوگردار میں آنشاد ہے۔ نیم النسا جاتی ہوگا ایک مسحور البیان میں شہرادی بدر نیم اور وزیرزادی نجم النسا ہے کردار میں آنشاد ہے۔ نیم النسا جاتی ہوگردار میں آنشاد ہے۔ نیم النسا جاتی ہوگردار میں آنشاد ہے۔ نیم النسا جاتی ہوگردار میں آنشاد ہیں۔ نیم النسا جاتی ہوگردار میں آنشاد ہوگردار میں آنسان کی کردار میں کردار کردار میں آنسان کی کردار میں کردار کردار میں آنسان کی کردار کردار میں کردار کردار میں آنسان کی کردار میں کردار کردار میں کردار کردار کردار میں کردار ک

ے بدر منیراتی ہی سیدھی اور بھولی بھالی ہے۔وزیر زادی زندگی کے عملی پہلوؤں ہے آشنا اور بے باک ہے۔بدر باک ہے۔بدر منیر حوادثِ زیست سے بالکل بے خبر ہے۔ نجم النسا جواں مردانہ عزم رکھتی ہے۔بدر منیر کی نسوانیت اس جواں مردی کے مقابلے میں اور زیادہ روشن اور نمایاں نظر آتی ہے۔ نجم النسا کا عشق مقصد کے تابع ہے بدر منیر کامقصد حیات ہی عشق ہے ان دونوں کرداروں میں اس تضاد کے باعث، وزیر زادی نجم النسا کا کردارا بھر کرسا منے آیا ہے اور مثنوی میں مرکزی اہمیت کا حامل بن گیا ہے۔سید عابد علی عابد اس کے متعلق لکھتے ہیں:

'' بدرمنیراورنجم النسا کا کردارایک دوسرے کی ضد ہیں دونوں کرداراس تضاد کے باعث زیادہ روش ، نمایاں ،شوخ ادر جاندار دکھائی دیتے ہیں''۔ (۲۵)

مرزاشوق کی مثنویات میں بھی تضاد کاعضر نمایاں ہے مثلاً مثنوی ذھر عشق کی ہیرو ئین جتنی سادہ ، باغیرت اور باوفا ہے ہیروا تناہی مجہول عادات کا مالک ہے۔ ہیروایک فریب کارعاشق کے روپ میں ہمارے سامنے آتا ہے جبکہ ہیرو ئین راوعشق میں زہر کھا کرجان دے دیۓ کاحوصلہ رکھتی ہے اور اس نے ایسا کر دکھایا۔ ہیروادر ہیرو ئین کی شخصیت میں بھی تضادالمیہ تاثر ابھار نے میں معاون ثابت ہوا ہے۔ ڈاکٹر سیدعبداللہ مرزاشوق تھے ہاں کر دارنگاری میں تضاد کے عضر کاذکران الفاظ میں کر۔ تے ہیں:۔

'' سنتون کرداروں کے شدید تضادد کھا کرالمیہ احساس ابھارنے میں کامیاب رہے ہیں۔' (۲۹)
متذکرہ بالا نمائندہ مثنوی نگار شعرا کے ہاں کردار نگاری کے دونوں طریقے لیعنی بلاواسطہ طریقہ اوقات شاعر ،کرواروں کا تعارف طریقہ اور بالواسطہ طریقہ استعال میں لائے گئے ہیں۔ بعض اوقات شاعر ،کرواروں کا تعارف این بیان کے ذریعے کروا تا ہے اور اس کے حسن ، ذہانت یا شجاعت اوردیگر خصوصیات سے قاری کو این بیان کے ذریعے کروا تا ہے اور اس کے حسن ، ذہانت یا شجاعت اوردیگر خصوصیات سے قاری کو آگا ہی بخشا ہے مثلاً مثنوی سحو البیان میں شنرادہ بے نظیر کا شاعر نے بلاواسطہ تعارف کروایا ہے ۔ اس کی ذہانت اور علم کا بھی بتایا ہے اور اس کی عادات و خصائل کے متعلق کہتا ہے : ۔

رذیلوں سے نفرت اسے فقط قابلول ہی سے صحبت اسے شنرادی بدرمنیر کے حسن و جمال کا بیان شاعر کی زبانی ہے اور شاعر اس کے خصائل سے بھی متعارف کروا تا ہے۔

> تغافل، حیا، ناز، شوخی، غرور ہراک ایبے موقع پہ وقت ضرور

تبہم، ترحم، تکلم، ستم موافق ہر اِک حوصلے کے، کرم سیدعابدعلی عابد، میرحسن کی کردارنگاری کے بلاواسط طریقے کے متعلق لکھتے ہیں:۔ ''مثنوی میرحسن میں میرحسن نے کرداروں کا اپنیان کے ذریعے تعارف کروایا ہے''(۲۷) میرحسن کی بلاواسطہ کردارنگاری کی ایک اور مثال نجم النسا کے کردار کی پیشکش میں ملتی ہے کھتے ہیں:

تھی ہمراہ اک اس کے دختِ وزیر نہایت حسین اور قیامت شریر زبس تھی ستارہ کی وہ ولر با اسے لوگ کہتے تھے نجم النہا

میرحسن کے ہال کردار نگاری کا بالواسطہ طریقہ بھی ملتا ہے۔ ڈاکٹر سیدعبداللہ اس بات کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"میرحسن نے کردار نگاری دوطرح کی ہے۔ کرداروں کے اوصاف کے تفصیلی بیان سے بھی اور واقعات کی رفتار سے بھی اشاروں واقعات کی رفتار سے بھی۔ اس کے علاوہ کردار سازی میں ، مکالموں سے ، عا، ت کے عملی اشاروں سے (مثلاً ع کوئی لے کے زیرِ زنخدال چھڑی) کنایات سے اور فضا کے حوالوں سے اور تجعلیوں سے بھی خوب کام لیا ہے۔ (۲۸)

بالواسطه کردارنگاری کی مثنوی سب سب البیان میں بہت مثالیں ملتی ہیں۔ کرداروں کی حرکات وسکنات سے ان کی خصوصیات اور کردار کے تعارف کی بہترین مثال، ڈومنی نمیش بائی ئے کردار کی پیشکش ہے مثال دیکھیے:

عجب جال سے وہ چلی نازنمیں کے مستی میں پاؤاں کہیں کا کہیں وہ فوتن پنا وہ خلقت کی کرنی وہ فوتن پنا نشے میں بھبھوکا سا چبرہ بنا وہ بن پوچھے ہونوں کی مشی غضب کے منہ برتھی گویا قیامت کی شب

وہ مہندی کا عالم وہ توڑے چھڑے وہ پاؤں میں سونے کے دو دو کڑے وہ چاڑے چلی کے دو دو کڑے کے جاتی ہوئی کا مام کڑے کا مام کڑے کے دامن اٹھاتی ہوئی کڑے کو بجاتی ہوئی کڑے کو بجاتی ہوئی

اسی طرح شنرادہ بےنظیر کی پیدائش کے موقعے پرجشن میں ناچنے والیوں کی ادا بیں ،ان کے کر داراور بیشنے کا تعارف ہیں:-

دکھانا کبھی اپنی حبیب مسکرا کبھی اپنی انگیا کو لینا چھیا دوپٹے کو کرنا کبھی منہ کی اوٹ کہ پردے میں ہو جائے دل لوٹ پوٹ کرداروں کے مکالمے بھی ان کی شخصیت کا سراغ دیتے ہیں مثلاً

کرداروں کے مکا لمے بھی ان کی شخصیت کا سراغ دیتے ہیں مثلاً ہم النسا کے درج ذیل مکا لمے اس کی طبیعت کی شوخی کے عکاسی ہیں:

را قیری جا کر چھڑا لائی ہوں اور اک اور بندھو اڑا لائی ہوں عجب وقت میں میں ہوئی تھی جدا کہ دلبر کو تیرے دیا لا ملا گر ایک بیہ آبڑی ہیں ہیں مگر ایک بیہ آبڑی ہے بیی مگر ایک بیہ آبڑی ہے بیی مگر میں تیری خاطر بلا میں بھنسی مگر میں تیری خاطر بلا میں بھنسی

ماہ رخ پری ، جور قیب کا کر دارادا کر رہی ہے، اس کی منتقم مزاجی اس کے ان مکالموں سے عیاں ہوتی ہے جب اسے شنرادہ بے نظیر اور شنر ادی بدر منیر کی ملاقاتوں کے متعلق یہا چاتا ہے وہ آگ بگولا ہوجاتی ہے اس کی گفتگو ملاحظہ کریں:

یہ اڑتی سی اس کو خبر سن پڑی کہا دیکھ پاؤں تو اس کو ذری تو کھا جاؤں کیا، اسے موت ہو ' لگی ہے مری اب تو وہ سوت ہو دہ آگے تو آوے مرے نابکار كرول اس كے دامن كو ميں تار تار

ای طرح گلزارِ نسیم میں دیا شکر سے کردارنگاری کا بالواسط طریقداستعال کیا ہے۔
بکا و کی اندر سجا سے عرصے تک غائب رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تاج الملوک کی محبت میں
گرفتار ہے اور اس کی محبوں کا لطف اٹھا رہی ہے۔ راجہ اندر دوسری پریوں سے بکا وکی کی غیر حاضری کا سبب دریا فت کرتا ہے تو جواب ان میں ان کارد عمل دیکھیے:

منہ بھیر کے ایک مسکرائی آئکھ ایک نے ایک کو دکھائی چتون کو ملا کے رہ گئی ایک ہونوں کو ہلا کے رہ گئی ایک

ان حرکات وسکنات کابیان سے بکا و کی سہیلیوں کی شرم وحیاسا منے آتی ہے۔ وہ کنواری دوشیزا کیں ہیں۔ نازک موقع ہے۔ حیا کے مارے بتا بھی نہیں سکیں مگر راجہ اندر سامنے ہے اور اس کے حکم کی تعمل بہر حال کرنی ہے۔ علاوہ اس مثال کے گلے اور نسیم میں مثنوی نگار نے بلاوا مط کر دار نگاری کا طریقہ بھی اپنایا ہے اور کر داروں کی خصوصیات کا تعارف خود کر وایا ہے۔ مرزا شوق کر داروں کی مثنوی دھسر عشق میں بھی کر دار نگاری کے دونوں طریقے ملتے ہیں۔ کہیں مرزا شوق کر داروں کے مثنوی دھسر عشق میں بھی کر دار نگاری کے دونوں طریقے ملتے ہیں۔ کہیں مرزا شوق کر داروں شخصیت اور نفسیات کا تعارف خود کر واتے ہیں اور کہیں کر داروں کے مکا لیے ،ان کی شخصیت اور نفسیات کا تعارف جیں۔

متذکرہ بالاکلا کی مثنویات میں برقتم کے کردار ملتے ہیں عام طور پران مثنوی نگاروں نے تقریباً تمام کرداروں کی پیشکش میں موزونیت کا خیال رکھا ہے مثنا مثنوی سے والبیان ہی کو لے لیجئے اس میں کردارنگاری میں موزونیت کا عضر نمایاں ہے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری ای پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' میرحسن کا کمال بیہ ہے کہ انھوں نے ہر کردار کی شخصیت ،منصب ،عمر ،ماحول اور نفسیاتی رہی ن و ملحوظ رکھ کرانہیں قصے کے قار نمین یا سامعین ہے رہ شناس کرایا ہے'۔ (۲۹) ڈاکٹر صادق سعو البیان کی کردار زگاری کی موز ونیت کے بارے میں رقم طراز ہیں

"... The King, the minister, the princess, the servants, astrologers, all talk in Character, i.e., their words and sentiments are appropriate to the character, mood, or situation of the speaker" (30).

يهى بات كلزارِ نسيم اورزه و عشق پرجى كافى حدتك منطبق موتى ہے۔مثنويات ميں موز ونیت کاعضر خاص کرمکالمه نگاری میں نمایال ہے۔مکا کے کی مدد سے کردار کی ہمہ گیر شخصیت اورانفرادی ہستی کی تفہیم ہتشر تکے وتو صبح ممکن ہوئی ہے۔ نیز بیر مکالے محض کردار نگاری میں ہی معاون نہیں ہیں بلکہان کی برجستگی مثنویات میں ڈرامائیت میں اضافے کاموجب بن گئی ہے۔ مختلف مثنویات میں مکالموں پر کردار کی شخصی حیثیت کا اثر ملتا ہے۔اکثر مثنوی نگاروں نے كردارى عمر جنس، ينتيه مقام، تربيت اور ماحول كوپيش نظرر كها بــــسحسر البيسان اس كى نمايال مثال ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی سسحو البیان کے کرداروں کے مکالموں کی موزونیت کاذکران الفاظ

سحر البيان كابادشاه جا ہو و بنظير كاباب موجا بمسعودشاه مواين ليج اورروب سے بادشاه معلوم ہوتا ہے۔شنرادہ بےنظیر کے رہنے سہنے کا طریقہ اور اندازِ گفتگوشنرادوں کا سا ہے۔بدرمنیر شنراد یوں کی سی گفتگوکرتی ہے اور اپنی ہمجولیوں سے خصوصاً تجم النسا: سے چہلیں کرتے ہوئے لکھنو کے او نچے گھرانے کی خواتین کا روز مرہ بولتی ہے۔رمال اور نجومی اپنی خاص اصطلاحات استعال کرتے ہوئے بھی بادشاہ کے دہدیے مسلمنے مرعوب ہیں۔ پنڈتوں کی بول حیال اور جو گن بنتے وفت بخم النسا کالہجہ ہندوانہ ہوجاتا ہے ..... مجم النساء وزیر زادی ہے۔ ہماری داستانوں کے معیار کے مطابق عقل وتدیر کے جملہ محاس وزیر اور وزیروں کی اولا دکو حاصل ہے۔اس کی گفتگو کا انداز شہرادی کے مرتبے ہے ایک درجے نیچر ہتاہے... "(۳۱) سحر البيان كے مكالموں ميں موز ونيت كى مثاليں ويكھيے:

ينذت

کہا رام جی کی ہے بچھ پر دیا چندر ماسا یا لک ترا ہوئے گا نکلتے ہیں اب تو خوشی کے بین نه ہو گر خوشی تو نہیں پرہمن

تجومي

نجومی بھی کہنے لگے در جواب کہ ہم نے بھی دیکھی ہے اپنی کتاب نحوست کے دن سب کے ہی نکل عمل اپنا سب کر چکا ہے زطل ستاروں نے طالع کے بدلے ہیں طور خوشی کا کوئی دم میں آتا ہے دور بخم النساجو گن کے روپ میں کہا ہنس کے جو گن نے ہر بول ہر

جہاں سے تو آیا جلا جا ادھر

سی سیم اور زهبِ عشق میں مکالمہ نگاری میں کرداروں کی نفسی کیفیات کے اعتبار سے موزونیت کا اہتمام ہے۔ گلزار نیم میں اس کی بہت می مثالیں ملتی ہیں مثلاً بکا وکی کی ماں جمیلہ جب ناگاہ دیکھتی ہے کہ بکا وکی ، تاج الملوک کے ساتھ گرمِ اختلاط ہے تو اس کاغم وغصہ سے برا حال ہوجا تا ہے دیا شکر نیم نے اس کے غم وغصہ شرم وحیا اور اخفائے رازی خواہش کا اظہار نہایت عمرگ سے ان لفظوں میں کیا ہے:

بی کی طرف کیا اثارہ جمعنجھلا کر کہا خام بارہ حرمت میں لگایا داغ تو نے لئوائی بہار باغ تو نے تخصتا نہیں غصہ تھامنے سے چل دور ہو میرے سامنے سے چل دور ہو میرے سامنے سے

حمالہ جادوگرنی ،بکاؤلی کے سامنے بھول کے چور سے اہملی کا اظہار کرتی ہے جبکہ بکاؤلی جانتی ہے کہ حمالہ اس سازش میں شریک ہے۔ حمالہ جادوگرنی کے اس مکارانہ جواب پر بکاؤلی نخضب ناک ہوجاتی ہے۔اس کے غصے کے عکاس ، برجستہ اور مؤثر مکا لمے دیکھیے۔

ریہ سن کے دہ شعلہ ہو بھبھو کا اولی کے تجھے لگاؤں لوکا تیرا ہی تو ہے فساد مردار داماد کو گل مجھے دیا خار داماد کو گل مجھے دیا خار گل نقب کی راہ لے کیا چور زندہ کردار، اس کا ئے کو در کور

مرزاشوق کی مثنویوں میں ،''عاشق''اور''محبوب'' کے کرداروں کے مکا لمےان کی صنف کی

''نواب مرزاشوق نے ہیرو، ہیرو کین ، ماما ، مال ، باپ سب کے جذبات کی تر جمانی میں موقع محل اور ان کی نفسیات ومزاج کا بورا بورالحاظ رکھا ہے''(۳۲)

مرزاشوق ہی کی ایک اور مثنوی ہے ادِ عشق کے مکالموں کی برجشگی اور موزونیت پرتبھرہ کرتے ہوئے ڈاکٹرفرمان فتح پوری لکھتے ہیں :

'' ہیرو ہیرو کین کے برجستہ اور برکل مکالموں نے اس مختفر منظوم افسانے میں النسے ڈرا مائی عناصر پیدا کرد ئے ہیں جواردومثنویوں میں بہت کم ملتے ہیں''۔(۳۳)

اسى متنوى بها دِ عشق كى كردارنگارى برتبره كرتے ہوئے ۋاكٹرفرمان فتح بورى مزيد لكھتے

'' ۔۔۔۔۔اس اعتبار سے بھی کہاس مثنوی میں شوق نے عورت اور مرد کی فطرت اور نفسیات بڑی صفائی اور کامیا بی اور ایمانداری کے ساتھ بیش کی ہے۔۔۔۔۔' (۳۳)

ڈ اکٹر سید عبداللہ مثنوی دھے عشق کے حوالے سے مرزا شوق کی کر دارنگاری کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' واقعات کے سادہ سلسلوں کے اندر مکا لیے کالطف اور عادات وجذبات کے گہرے رنگ دکھانا شوق کا اصل میدانِ کمال ہے''۔ (۳۵)

اوپر کی تمام مثالوں اور نقادوں کے بیانات ہے ہم ہے کہہ سکتے ہیں کہ نمائندہ کلا کی مثنویات میں کردار نگاری میں موزونیت کو محوظ رکھا گیا ہے۔ تاہم پھر بھی مثنوی نگار شعرا کردار نگاری کرتے ہوئے کہیں کہیں ٹھوکر کھا گئے ہیں اور موزونیت کادامن ہاتھ سے چھوٹنا دکھائی دیتا ہے مثلاً ڈاکٹر صادق کاخیال ہے کہ شغرادی بدرمنیر کے کچھمکا لمے اس کی حیثیت سے لگا نہیں کھاتے ۔ وہ لکھتے ہیں ۔

"Occasionally, one detects a false note in the archness, Coquetry, and pertness of his aristoratic ladies. ... The wish to dazzle and attract is, no doubt, as great in a princess as in a cottage girl, but the following speech by Badr-e-Munir is obviously in false key:

بس اب تم ذرا مجھ سے بیٹھو پرے

مرو تم پری پر وہ تم پر مرے

میں اس طرح کا دل لگاتی نہیں ہے۔ شرکت تو بندی کو بھاتی نہیں عبث تم سے کیوں دل لگاوے کوئی ہوگئ ہے۔ بھلے چنگے دل کو جلاوے کوئی ( 36) ای ای طرح گلزادِ نسیم میں، دیا شکر سے بعض کرداروں کی ترجمانی میں چوک ہوئی ہے۔ مثلاً داستان کے آغاز میں انھوں نے زین الملوک کے چاروں بیٹوں کوذبین وذکی بتایا ہے: خالق نے دیے تھے چارفرزند

خالق نے دیے تھے جار فرزند دانا، عاقل، ذکی، خردمند

کیکن ان کے کرداروا عمال نے آگے چل کران کے ان اوصاف کی تکذیب کردی ہے۔ یہ چیز شخصیت نگاری کے اصول کے منافی ہے۔

مثنوی کے متعلق ،اوپر کے تمام مباحث ہے، یہ بات سامنے آتی ہے کہ کلا سی مثنوی میں متنوع کردار پائے جاتے ہیں اور یہ سب کرداروں کو کسی ایک قتم کی ذیل میں نہیں رکھے جاسکتے بلکہ ان میں ہرفتم کے مثلاً جامد (Type) ، متحرک (Round) ،سکہ بند (Stock) کردار پائے جاتے ہیں۔ بالعموم ان کرداروں کی پیشکش میں مثنوی نگاروں نے موز ونیت کو ملخو طرکھا ہے تاہم کہیں کہیں موز ونیت ہے انحراف بھی ملتا ہے مگر ایسی مثالی بہت کم ہیں۔ اس کردار نگاری ہے مثنویات میں مختلف فنی ابعاد جنم لیتے ہیں مثلاً کرداروں کا تعارف ،ایک کردار کا دوسر کے کردار کا موال ہے سے مکالمہ یا خود کلامی وغیرہ جہاں تک کردار نگاری کے دومختلف طریقوں کے برتاؤ کا سوال ہے اکثر مثنوی نگاروں کے برتاؤ کا موال ہے ویتا ہے۔ الخضر یہ کہہ سکتے ہیں کلا سیکی مثنوی میں کردار نگاری غزل کی نسبت ، زیادہ کا میاب دکھائی دی ہے۔

کلایکی اردوشاعری میں کردار نگاری کے نقطہ نظر سے مرثیہ بھی ایک اہم اور قابل ذکر صنف ہے۔ بغوی حیثیت سے مرثیبہ بھی ایک اہم اور قابل ذکر صنف ہے۔ بغوی حیثیت سے مرثیبہ کے عنی وصف میت کے ہیں۔ مرثیبہ کسی مصیبت اور تباہی پر بھی اللها جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں اصطلاحی حیثیت سے مرضے کا مطلب شہدائے کر بلا پر اظہار نم سمجھا جاتا

مرشے کی خارجی ساخت درج ذیل بیان کی جاتی ہے:

(۱)چبرہ(۲)رخصت (۳) آمد (۴)سرایا (۵)رجز (۲)جنگ (۷)شہادت (۸) بین مرشیے کے ان اجزامیں ہے''سرایا''میں ہیرو کے جسمانی نقوش کا بیان ہوتا ہے۔ گویاس میں کردار کا تعارف کروایا جاتا ہے۔''رجز''میں کسی کردار کو دیگر کرداروں کو جنگ کا حوصلہ الات دکھاتے ہیں۔ اس بیان میں بعض اوقات مختلف کرداروں کی شجاعت کا بیان، رجز گوکردار کی زبانی
مل جاتا ہے۔ '' جنگ'' میں مختلف کرداروں کومیدانِ جنگ میں مخالفوں سے برسیر پریکار دکھایا جاتا
ہے۔دورانِ جنگ مختلف کرداروں کی حرکات وسکنات کے بیان سے ان کے کردار کی بہاوری یا
ہزدلی کا پتا چاتا ہے۔ '' بین' میں کرداروں کے جذبات ،نفیات اور آپس کے تعلقات کی عکاس کی جاتی
ہزدلی کا پتا چاتا ہے۔ '' بین' میں کرداروں کے جذبات ،نفیات اور آپس کے تعلقات کی عکاس کی جاتی
ہے۔ گویام شے کے تقریباً تمام اجزامیں، مرشد نگار کے لیے، کردار نگاری کی گنجائش بخوبی نگاتی ہے۔
جنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرشد نگار، مرشے میں بہت سے کردار ہمارے سامنے لاتا ہے۔ یہ
سب کے سب تاریخی کردار ہیں۔ نامور مرشد نگاروں کے مرشوں کو سامنے رکھ کر ہم اس نتیج پر پہنچتے
ہیں کہ، مرشد نگاردرج ذیل کرداروں سے چندا کی کردار مرشے میں بیش کرتا ہے:

- (۱) حضرت امام حسن (۲) حضرت عباس (۳) حضرت زنيبً
  - (۷٬۵) عولیٰ ومحمد (۲) حضرت صغری (۷) حضرت سکینهٔ
  - (٨) حضرت على اصغر (٩) حضرت على اكبر (١٠) حضرت سجادٌ
    - (۱۱) حضرت شهر بانو (۱۲) شمر به
      - (۱۹۲) ابن سعد وغیره۔

متذکرہ بالا تمام کردار اپنی کرداری خصوصیات کی بناپر ،جامد کرداروں Type کے دیار میں دافعات کے دارق حصوصیات میں دافعات کے دارقا ہے کوئی تبدیلی نہیں آتی۔تمام کرداریا تو خیر کے نمائندے ہوتے ہیں یا شرکے گویا ان میں مثالت کا عضر غالب ہے۔تاہم ان کی چند ذاتی خصوصیات ہیں جو آخیں ایک دوسرے ہمینز مثالت کا عضر غالب ہے۔تاہم ان کی چند ذاتی خصوصیات ہیں جو آخیں ایک دوسرے ہمینز کرتی ہیں مثلاً امام حسین کا علم وفضل اور حلم و بردباری ،حضرت عباس کا جلال اور شانِ عماب مضرت شہر بانو کا عدیم المثال صبر ،حضرت ندینب کی اپنے بھائی ہے بنظیر محبت وغیرہ مگر مرشیے کے کرداروں میں مثالیت کے غالب عضر کے باعث ،کلیم الدین احمد مرشیہ نگاروں کے ہاں کردار نگاری کی کیسانیت بر تخی معترض نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں:

''سیرت نکار کی دردوشعرامیں سراسرمفقود ہے۔انیس کے مراثی میں بھی اس کاوجود نہیں۔وہ ہرفرد کی شخصیت کوالگ الگ واضح نہیں کرتے۔سب ایک ہی رنگ میں رینگے نظر آتے ہیں۔ہرفرو میں وہی خوبیاں ہیں جود وسروں میں یائی جاتی ہیں'۔(۳۷)

۔ مثانی شاعری کاغیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے ،کلیم الدین احمد کی رائے اتنی درست معلوم بیس ہوئی۔انبس کے کردار ، ناول یا ڈراھے کے کردار کی طرح تختیلی نہیں بلکہ تاریخی ہیں اور ایسے تاریخی کردار جوزبردست ندہبی حیثیت رکھتے ہیں۔ مرثیہ نگاران کی روایات اصولوں اوراعقادات سے انحراف نہیں کرسکنا۔ مرثیوں میں بعض کردار فوق الفطرت خصوصیت بھی رکھتے ہیں۔ مگر مرثیہ نگاروں ، خاص کر انیس اور دبیر نے اپنے مرثیوں میں زیادہ تر کرداروں کے انسانی خصائل اور نفسیاتی وجذباتی پیچید گیوں کو پیش کیا ہے۔ جس کی وجہ سے ان کے سارے کرداروں میں ایک نئ جہت کا احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ اعتراض اپنی جگہ کوئی خاص وزن نہیں رکھتا کہ مرشیے کے کرداروں میں تدریجی ارتقانہیں بلکہ وہ بنے بنائے ترشے ترشائے ہوئے رکھے ہیں جو کردار نگاری کے منافی ہے۔ پروفیسرا خشام حسین بھی کم وبیش ای قسم کی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور انیس پرکلیم اللہ بن احمد کی جانب سے عائد کردہ الزام کا جواب یوں دیتے ہیں:

"جب کرداروں کے متعلق ناواقفیت ہواوراشاروں، کنایوں اوراستعاروں کی زبان سمجھ میں نہ آئے ،ال وقت یہ سمجھنا کہ شاعر کر دار نگاری میں ناکام رہا ہے۔شاعر کے ساتھ ناانصافی ہے۔مرٹیہ کی کردار نگاری میں ناکام رہا ہے۔شاعر کے ساتھ ناانصافی ہے۔مرٹیہ کی کردار سازی سے مختلف ضرور ہے لیکن ایسانہیں کہ میرانیس نے کرداروں کی ظاہری اور باطنی، جذباتی اور ذہنی کیفیات اور نفسیات کا لحاظ ہی نہیں رکھا اور ہے بنائے کرداروں کو بنی بنائی شکلوں میں بغیر کدکاوش کے چیش کردیا ہے۔ اُسر ایسانہ ہوتا تو ان کے کرداروں کا عمل ہمیں متاثر نہ کرتا اور ہمیں ان کے متعلق متجسس نہ بناتا۔ شایدان کے کرداروں کے جاندار ہونے کا ایک سب یہ بھی ہے کہ میں انیس نے یہ فقید ور کھتے شایدان کے کرداروں کے انسانی بہلوؤں ہی پرزورد یا ہے'۔ (۲۸)

مرینے میں کردار کے طیے اور کرداری خصوصیات کا بیان خود کرتا ہے۔ یہ کردار اکاری کا با اسطہ طریق میں کردار کا کا با اسطہ طریق کا رہائے کا بیان خود کرتا ہے۔ یہ کردار اکاری کا با اسطہ طریق کار اپناتے ہوئے ، مرینہ نگار ہمی آشاہ کے منہ سے طریق کار ہی اردار کا تعارف ہمی آشاہ کے منہ سے بھی کام لیتا ہے۔ خیر کے نمائندہ کردار کے مقابل ، شرکے نمائندہ کردار کا تعارف ہمی کرداری خصوصیات اجا گر ہوتی ہیں۔ اس منمن میں با مورم انہیں ، ایس طرح دونوں کرداروں کی کرداری خصوصیات اجا گر ہوتی ہیں۔ اس منمن میں با مورم انہیں ، ایس کا رہا ہوتی ہیں۔ اس منمن میں با مورم انہیں ، ایس کا ایت کے ہال مدت و ذرم کو پہلوبہ پہلور کھا گیا ہے۔ خیر کے مقابلے میں نمائندہ شرون آخر تھے ، انہیں ٹان شان و شوات کیا گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں فتح مندی کا مرتبہ گھنتا ہوا محسوس ہواہ رہائی ان شان و شوات کیا گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں فتح مندی کا مرتبہ گھنتا ہوا محسوس ہواہ رہائی ان شان و شوات کی پیشش میں مذاورہ الترام ، حمائی ، بتا ہے۔ پہلو گئی ہیں۔ تاہم ان میں خیراور شرکے نمائندوں کی پیشش میں مذاورہ الترام ، حمائی ، بتا ہے۔ پہلو انمیں کی زبانی نمائندہ خیر حضرت امام حسین کا تعارف دیا ہے۔

شیر خدا کا خودِ مبارک ہے زیبِ سر
کلنی ہمائے اورِج سعادت کی جس میں پر
ماتھا ہے یا کہ ابر سے نکلا ہوا قمر
ابرو بیں ذوالفقار ید اللہ نامور
ڈورے جو سرخ سرخ ہیں چشم سیاہ میں
پھرتی ہیں خوں بھری ہوئی تیغیل نگاہ میں
اس کی خوثی جو تھی کہ ملا رایت رسول
رخسار تھے کھلے ہوئے دوارغواں کے پھول
قد سر و باغِ حسن نہ پستی فزوں نہ طول
وہ اب کہ جس سے روح کی ہوتازگی حصول
وہ اب کہ جس سے روح کی ہوتازگی حصول
ای طرح انیس ایک مرشے میں شرکے نمائندے کا تعارف ان الفاظ میں کرواتے ہیں:
بالا قد و مہیب و شو مند و خیرہ سر

روئیں تن و سیاہ دروں، انہی کمر ناوک پیام مرگ کے، ترکش اجل کا گھر تنبیل ہمر کا گھر سیفی مرک کے، ترکش اجل کا گھر سیفین ہمل ہوں میں ہمرار ٹوٹ گئیں جس بیہ وہ سپر دل میں بھاڑ تھا دل میں بلای طبیعتِ بد میں بگاڑ تھا

گھوڑے پہ تھا شقی کہ ہوا پر پہاڑ تھا نامورمرشیہ نگاروں کے ہاں کردار نگاری کا بلاواسطہ طریقِ کاربھی ملتاہے۔ مختلف کرداروں کی حرکات وسکنات اور خاص کران کے مکا لمے ان کی نفسیات اور جذبات کے عکاس ہیں مثلاً انیس کے ہاں حضرت امام حسین کے درج ذیل مکا لمے ان کی شخصیت کے بجز وانکسار کا سراغ دیتے ہیں: یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں

مولانے سرجھکا کے کہا میں حسین ہوں امام حسین کے عبر وحلم کے عکاس، درج ذیل مکا لمے دیکھیے:

مجھ کو لڑنا نہیں منظور یہ کیا کرتے ہو تیر جوڑے ہیں جو تم نے تو خطا کرتے ہو

کیوں بنی زادے پہ غربت میں جفا کرتے ہو
د کیھو اچھا نہیں ہیہ ظلم، برا کرتے ہو
شمع ایماں ہوں اگر سر مرا کٹ جائے گا
ہیہ مرقع ابھی اک دم میں الٹ جائے گا
انیس کے ہی لکھے ہوئے ایک مرشے میں، ابنِ سعد کے مکا لمے دیکھیے جس سے اس کے

غرور کا اندازه ہوتا ہے:

یہ سب غلط سنا تھا کہ ہے کشکر کثیر
سیحھ نو جواں ہیں، طفل ہیں پچھ اور پچھ ہیں پیر
ہیں ان میں سات آٹھ تو لڑکے کئی صغیر
پس جا کیں گے وہ ٹاپوں سے بنگام دار و گیر
سی جا کیں جا کھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی طاقت دکھا کیں گے

ان سے تو نیمچ بھی سنجالے نہ جا کمیں گے

ای طرح حضرت عباش کے کردار کی شجاعت اور بہادری کا بتا ،انیس کے ککھے ہوئے مر شے
میں ان مکالموں سے ملتا ہے:

برہم ہوئے یہ سنتے ہی عباس خوش خصال غازی کو شیر حق کی طرح آ سیا جلال قبضے یہ ہاتھ رکھ کے یہ بولا علی کا الل اب یاں سے کوئی ہم کو ہنا دے یہ کیا مجال حملہ کریں چڑھا کے آئر آ سین او جملہ کریں چڑھا کے آئر آ سین او جملہ کریں جرھا کے آئر آ سین و جملہ کریں جرھا کے آئر آ سین و جملہ کریں حمیت الن دیں زمین و

حضرت عباش ہی کے گردار کے چنداور خصائل یعنی شان میں باور جالاً ہی وہ ان مان ب درج فیل کالموں سے ماتا ہے۔ انیس نے اس مر شیح میں وہ منظ ہیان یا ہے جبشم جمشرت عباش اور باقی اشکر حسینی کو بھی این بزید کے باتھ پر بنیت سرے کا جبائے۔ جوابا جھنرت مباش بیعت سے انکار کرتے ہیں اور سلح کی چیشکش کرتے ہیں۔ اس موقع پیشمرت ان کام کالمہ دیا ہیں ہیں سے انکار کرتے ہیں اور سلح کی چیشکش کرتے ہیں۔ اس موقع پیشمرت ان کام کالمہ دیا ہیں جب شرے کہا کہ فصاحت سے ایا جھنوال ؟

غازی بچارا او نجس و مرتد و جول کیجو نه منه سے نام جگر گوشته رسول سمجھا ہے کیا امام عراق و جاز کو گدی نیان دراز کو گدی نیا اور کیا ہے ترا وہ امیر شام کرتے ہیں بادشاہ بھی کہیں بیعتِ غلام تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا مام دوزخ سے دوررہتے ہیں ساکن بہشت کے دوررہتے ہیں ساکن بہشت کے دوررہتے ہیں ساکن بہشت کے کشت ک

نمایاں کلا کی مرثیہ نگاروں ، مثلاً انیس و دبیر کے ہاں کردار نگاری، موزونیت کی حامل ہے۔ تقریباً تمام کردار ، بیشے ، مقام ادر ماحول سے مطابقت رکھتے ہیں۔ مرثیہ نگاروں نے مختلف مرثیوں میں، واقعہ کر بلا کے کرداروں کی جن انفرادی شخصی خصوصیات کونمایاں کیا ہے، وہ تاریخی پس منظر میں ان شخصیات کے مطابق موزوں ہیں مثلاً امام حسین کا بجز اور صبر وحلم ، حضرت عباس کی بہادری ، جلال اور شانِ عماب، حضرت شہر بانو کا عدیم المثال صبر ، حضرت زنیب کی بھائی سے بے نظیر محبت وغیرہ۔

ان کرداروں کے مکا لمے بھی موزونیت کے عکاس ہیں۔انیس کے ہاں حضرت سکینہ کے مکا لمے ان کی کم سنی کے لیاظ سے نہایت موزوں ہیں۔ان کی علالت کے باعث انھیں جہاد پرنہیں لے حایا جارہا مگر وہ ساتھ جانے کو بھند ہیں۔ بچوں کی مدعاطلی کا بڑا آلہ طعن وتعریض ہوتا ہے۔حضرت سکینہ بھی حضرت زنیب سے سفارش کا کہتی ہیں اور ساتھ طعن وتعریض سے بھی کام لیتی ہیں:

پیاری ہیں جو دو بیٹیاں وہ جاکیں گی ہمراہ کیا انس کہ میں گور گنارے بھی تو ہوں آہ بابا کو، نہ امال کو نہ بہنوں کو مری چاہ سب جیتے رہیں، خیر ہمارا بھی ہے اللہ بھولے سے نہ اب خاطرِ ناشاد کریں گے میں قبر میں جب ہول گی تو سب یاد کریں گے میں قبر میں جب ہول گی تو سب یاد کریں گے

اتنے میں پاس آئے سکینہ نے یوں کہا چہرے کی لوں بلائیں میں صدقے جھکو ذرا عہدہ علم کا تم کو مبارک ہو اے چپا! میں میں نے دعائیں کی ہیں، کہو مجھ کو دو گے کیا میداں کا رخ کرو کے کہ دریا یہ جاؤ گے کیا اب بھی تم نہ بیاس ہماری بجھاؤ گے؟

انیس اور دبیر دونوں کا ہاں مرخوں میں کرداروں کے مکا لمے ان کی نفسی کیفیات کے بھی ترجمان ہیں۔ حضرت علی اکبر کو حضرت زئیت نے پالاتھا۔ حضرت علی اکبر کو معلوم تھا کہ وہ میدان جنگ میں جانے کی اجازت مشکل ہے دیں گی۔ اس لیے انھوں نے پہلے مال باپ سے اجازت لیے لی کہ وہ لوگ اجازت دے دیں تو حضرت زینت سے درخواست کرنے کے لیے سند ہاتھ آئے۔ اسے میں امام نے فرمایا کہ پھوپھی ہے بھی اجازت لیا تو وہ بھری ہیں ۔ ان کی طعن آئے۔ اسے موز ونیت اورخو لی سے بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں :

زینب نے کہا جس میں رضائے شد عالی
میں نے تو کوئی بات نہیں مند ہے نکالی
کیاغم ہے نہ ہو جھا جھے، مال ہے تو رضالی
مالک ہیں وہی، میں تو ہوں ا ب چاہ والی
صد نے کیے فرزند بھو پھی سو سشین ہے
مسمجھیں تو مراحق ہے نہ جمعیہ او نہیں تہ

سیدمسعود حسن رضوی اویب، میر انیس کے بال برداروں ہے مطالموں کی موزوزیت کی تعریف کرتے ہوئے کلھتے ہیں:

دو من النيس جب ووجه مون شاعرانيس دامقابل نين دو مان سانيس جب ووجه مون بي النيس بين بين المنظو المعن المتعلوب ا

مرزاد بیر کے ہاں بھی کرداروں کے مکا لمے موزونیت کے حامل ہیں۔ان کے ایک مرشے میں وہ منظر بیان کیا گیا ہے جب حضرت علی اصغر پیاس سے بے تاب ہیں۔حضرت امام حسین ان کے لیے پانی مانگنے نکلے تو ہیں مگر غیرت کے اقتضا سے ہرقدم پر تھہر جاتے ہیں کہ سوال کیونکر کروں اور کروں بھی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دبیر کے ہاں مرشے میں کردار نگاری اگر چہانیس کے ہاں کردار نگاری کے مرتبے کی حامل تو نہیں تا ہم پھر بھی ،مرزاد بیر کے مرشے کے درج ذیل مثال کواچھی کردار نگاری ، کی ذیل میں رکھا جا سکتا ہے:۔

بہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے عاہا کریں سوال یہ شرما کے رہ گئے غیرت ہے رنگ فن ہوا تھرا کے رہ گئے عادر بسرکے چڑے ہے سرکاکے رہ گئے آئکھیں جھکاکے بولے کہ ریم کولائے ہیں اصغرتمہارے یاس غرض لے کے آئے ہیں گر میں بقول عمر وشمر ہوں گناہ گار ً یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے قصور وار حشش ماہمہ، بے زبان، نبی زادہ، شیرخوار ھفتم سے سب کے ساتھ پیاسا ہے بے قرار س ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے مظلوم خود ہے اور سے مظلوم زادہ ہے یہ کون بے زبال ہے تمہیں کھ خیال ہے درنجف ہے بانوے نے کس کا لال ہے لو مان لو ممهيل قسم ذوالجلال ہے یٹر ب کے شاہ زاد ہے، کا پہلا سوال ہے

### پوتا علی کا تم سے طلب گارِ آب ہے دے دوکہ اس میں ناموری ہے تواب ہے

کلا یکی شاعری میں نامور مرثیہ نگاروں، انیس اور دبیر کے مرثیوں کے جائز ہے ہم اس نتیج پر چہنچتے ہیں کہ کلا یکی مرشیہ میں مرثیہ نگار، کردار نگاری کو قادری میں حزن و ملال کا تاثر ابھار نے کے مقصد کے حصول کے لیے بطورا یک فئی حرب کے استعمال کرتے ہیں۔ دیگر اصناف کی طرح، مرشیے میں بھی کردار نگاری سے مختلف فئی جہتیں جنم لیتی ہیں۔ جن سے مرشیے میں اثر انگیزی اور ڈرامائیت کا عضر پیدا ہوتا ہے مثلاً کرداروں کا تعارف ادران کے مکالے و غیرہ نیاں کلا یک مرشیہ نگاروں نے کردار نگاری میں بالعموم موز وزیت کو محوظ درکھا ہے۔ خاص کر کرداروں کے مکالموں پر بید بات زیادہ صادق آتی ہے۔ ان مرشیہ نگاروں کے بال، مکالمہ نگاری میں شخصیت کے جذباتی اور نفسیاتی پہلو کی عکامی پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ جہاں تک مرشیے کے کرداروں کی کرداری خصوصیات کا تعلق ہے، ان میں واقعات کے تر دیجی ارتقا کے ساتھ کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی۔ نصوصیات کا تعلق ہے، ان میں واقعات کے تر دیجی ارتقا کے ساتھ کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی۔ اس لیے ہم مرشیے کے کرداروں کو جامد کرداروں کو چھزیادہ کا میاب قرائیس دیا جاسم سے جنہا سے تاہم مرشیے میں کرداروں کے جذباتی اور نفسیاتی پہلو کی کامیاب قرائیس دیا جاسم سے باعث اس کی کردار دی کی کرداروں کے جذباتی اور نفسیاتی پہلو کی کامیاب عکامی کے باعث اس کی کردار دی کی کرداروں کے جذباتی اور نفسیاتی پہلو کی کامیاب عکامی کے باعث اس کی کردار دی کی کرداروں کے جذباتی اور نفسیاتی پہلو کی کامیاب عکامی کے باعث اس کی کرداروں کی خذباتی اور نفسیاتی پہلو کی کامیاب عکامی کے باعث اس کی کرداروں کی خذباتی اور نفسیاتی پہلو کی کامیاب عکامی کیا عثم ناس کی کرداروں کی خذباتی اور نفسیاتی پہلو کی کامیاب عکامی کے باعث اس کی کرداروں کی کرداروں کے خذباتی اور نفسیاتی پہلو کی کامیاب عکامی کے باعث اس کی کرداروں کی خوباتی اور نفسیاتی پہلو کی کامیاب عکامی کے باعث اس کی کرداروں کی کرداروں کیا تک کرداروں کی خوباتی اور نفسیاتی باعث کی کرداروں کی کرداروں کے خوباتی کرداروں کی خوباتی اور نفسیاتی کرداروں کی کرداروں کی کرداروں کی خوباتی اور نفسیاتی کی کرداروں کی خوباتی اور نفسیاتی کرداروں کی کرداروں کی کرداروں کی کرداروں کی کرداروں کیا کرداروں کی کرداروں کی کرداروں کرداروں کرداروں کی کرداروں کی کرداروں کر

اردوشاعری کے کلا سیکی دور میں اگر چیکولہ بالا اصناف بخن بی زیادہ اختبار رکھتی تھیں اور شعرا انہی میں طبع آ زمائی کو معراج کمال گردا نے تھے تا ہم نظیرا کہ آ بادی اس دور میں ہمی موضوعاتی نظر نگاری کی منفر دروایت کے بانی اور علمبر دار ثابت ہوئے۔افھول نے م فجر وش سناخ اف لیست ہوئے اپنی نظمول میں عوامی زندگی کو موضوع بنایا۔اس میں ان کی سیانی طبیعت کو ہمی بنال تھا۔ وہ قرید قرید سیاحی کرنے کے دیدادہ تھے۔اپنی اس سیاحت کے جج بات اوافھول کے نظم ستال بنال تھا۔ وہ فھال دیا۔ چنانچہ ان کے بال عوامی تہواروں اور میلول ٹھیلوں نے رنگار تدم تنے بیشت سنت میں ان مرقعول میں بہت سے جامد اور متحرک کردار ہمی میش کیا ہے گئی ہے۔ بعض او تا تا والن کی میش کیا ہے گئی ہمی نظیر اگر آبادی نیم شعوری طور پر کردار نگاری کے عمرہ اور پختہ نمو نے پیش کرجات جیں۔اان کے بال با ہموم کردار فکاری کا براہ راست طریق کارماتا ہے لیمی ان کے کرداروں کی گرداروں کی اس بان موصولات والن کے کرداروں کی گرداروں کی اس بان موصولات میں دان کے بال بانہوم کرداروں کی گرداروں کی گرداروں کی کرداروں کی کرداروں کی کرداروں کی کا سرایا میا تھی جو تی ہیں۔اس میں میں ان کی کرداروں کی کرداروں کی کا سرایا تا صلی ہیں علی بان کا میا ہیں بیان سے قاری پر منکشف ہوتی ہیں۔اس میں میں ان کی ایک ظمر اپری کا سرایا تا صلید نگاری کی مور پر منکشف ہوتی ہیں۔اس میں میں ان کی ایک ظمر اپری کا سرایا تا حالید نگاری کی مور

مثال پیش کرتی ہے ایک مکٹواملاحظہ سیجیے:

خونریز کرشمہ، نازو ستم غمزوں کی جھکاوٹ ویسی ہی مثر گال کی سنال،نظروں کی انی، ابرو کی تھیاوٹ ویسی ہی قال نگه اور ڈشٹ غضب آنکھوں کی لگاوٹ ویسی ہی پلکول کی جھیک، بنگی کی بھرت،سرے کی لگاوٹ ویسی ہی عیار نظر مکار ادا تیوری کی چڑھاوٹ ویسی ہی ای طرح ''مثنوی سوم' میں ایک رقاصہ کے جلیے کی عمدہ تصویر کشی ان الفاظ میں کی گئی ہے: وہ رقاصہ ہے شوخ اور اچیلی

ادا ان کي چنجل نگه چللي لباس ان کے جھمکیں دکھاتے ہوئے وہ زیور بھی سب جگمگاتے ہوئے

محولہ بالانظموں کے علاوہ ہونی ، ہولی کی بہاڑیں ، کنھیا جی کی راس ، آگرے کی تیرا کی ، بلد يو جي کاميلا،شهرآ شوب، کيونر بازي،بلبلول کي گزائي،گلهري کا بچه،ريچه کا بچه،ا ژ د ھے کا بچه، طفلي، لطف شباب، عالم پیری، بڑھایے کی تعلیاں، بڑھایے کاعشق، جوانی بڑھایے کی لڑائی، برسات کی بہاریں، عاشقوں کی جنگ، عاشقوں کی بھنگ ہشلیم ورضا،مفلسی کی فلاسفی،افلاس کی فوٹو، آدمی کی فلاسفى، يحيفس كش، شب برات ، عيد كاهِ اكبرآ باد اور بسنت ميں جا بجا كردار نگارى كى خام يا نسبتا یختهٔ مثالیں ڈھونڈی جاسکتی ہیں۔

نظیرا کبرآ بادی نے بعض نظموں میں تاریخی کرداروں کوبھی ان کی تاریخ کے توسط سے معلوم کرداری خصوصیات کے ساتھ بیش کیا ہے۔ان کی الیی نظموں میں داتا گئج بخش،گرونا تک،جنم کنھیا جی ،رسم کتھااورمہادیوکا بیاہ کے نام گنوائے جاسکتے ہیں۔

نظیرا کبرآ بادی نے اپن نظموں میں فضص و حکایات کو بھی موضوع بنایا ہے اور ایسی نظموں میں اساطیری کردار اینی معلوم کرداری خصوصیات کے ساتھ سامنے آئے ہیں۔ان نظموں میں لیا مجنول ،ہنس نامہ، بیود نے اور گڑھ پنکھ کی لڑائی اور کو ہے اور ہرن کی دوی شامل ہیں۔

نظیرا کبرآ بادی کی نظموں میں کردار نگاری کی مختلف فنی ابغاد کا سراغ بھی ملتا ہے۔اس ضمن میں حلیہ نگاری کی مثالیں تو بیچھے بیان کی جا چکی ہیں۔علاوہ ازیں ان کے ہاں بعض نظموں میں، کرداروں کے جذبات ونفسیات کی عکاسی بھی گ گئی ہے مثلاً ''مثنوی سیر دریا'' میں جذبات نگاری

كى درج ذيل مثال ديكھيے:

نه بابر به نکلیں نه باتیں کریں دم سرد ہر دم بیہ بیٹھے بھریں بیہ بیکل ادھر وہ بری بیقرار بیہ ہیں کریں وہ ادھر اشکبار

اسی طرح''مثنوی سوم''میں کرداروں کے مکالموں کی بیش کش کہیں کہیں خاصی عمدہ ہے۔ مکالموں میں سادگی ،سلاست اورروانی کاعضر غالب ہے مثلاً درج ذیل مثال دیکھیے :

ہر اِک نے اس احوال پر کر نظر
کہا اس کی خدمت میں یوں آن کر
"بہت دن ہوئے آپ کو اس طرح
نجھے گی بھلا بات یہ کس طرح
نہ بہتے ہو ہرگز نہ کچھ کو لئے
نہ بھید اپنے دل کا ہو کچھ کھولئے
نہ بھید اپنے دل کا ہو کچھ کھولئے
گہو کچھ تو اب اس کی تدبیر ہو
گہو کچھ تو اب اپ مقدور تک
کہو کچھ تو اب اپ مقدور تک
کریں جبتو اس کی ہم دور تک

نظیرا کبرآ بادی کی نظموں میں کردار نگاری کے پہلوکوسرا ہتے ہوئے عبدالمؤمن فاروقی ، ''مقدمہ کلیات نظیر''میں لکھتے ہیں:

" بستی کا مرقع و یکھنا ہوتو طفلی بجیبن ، بڑھا یا ، فقراء کی شان ، من موبی ، بنج وا ما مروز کی نہ آلی کفن کو، پیسہ بی سب بچھ کرتا ہے ، ہر حال میں خوش ، مفلسی ، بات افلاس ، فیر وظمیس ما، ذالہ سی ب ان نظموں میں کروار نگاری کی بہت می خام و پنتہ مثالیس آپ کولیس کی سر نظیر فرامہ محتا او ای مواد سے بہت ہے مشخص کروار پیدا کر لیتا "( ۴۰۰ )

کلا کی اردوشاعری میں کردار نگاری ہے متعلق اوپر کے تمام تر مباحث ہے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر چیتمام اہم کلا سکی اصناف شعر ایمنی نوزل ہمٹنوی ہم ٹید بھسیدہ ، جواورشہ آشوب وغیرہ میں کردار نگاری کی مخبائش موجود ہے گر نوزل مثنوی اور مر ھیے کا دائن ، کردار نگاری کے لحاظ سے نسبتازیادہ وسعت کا حامل ہے۔ مثنوی اور مر ھیے میں کہانی بن کے باعث اور نوزل میں

موضوعاتی تنوع کے باعث کرداروں کی نمودممکن ہوئی نےزل اور مرشے کے کردار مثالیت کے پیکر ہیں جبکہ مثنوی میں اکثر کر دارتو مثالی ہیں مگر کئی کر دار حالات دواقعات کی تبدیلی کے ساتھ ارتقایذ برنظر آتے ہیں۔گویاغزل اور مرہیے میں جامد کردار ملتے ہیں جبکہ مثنوی میں جامد کرداروں کےعلاوہ متحرک یا ڈرامائی کرداربھی پائے جاتے ہیں۔اس ضمن میں قابل ذکر بات رہے کہ مرہے کے کردار پھوتو تاریخی ہونے کے باعث اور پچھمر نیے کے مقاصد کے پیش نظر، جمود کا شکارتو ہوتے ہیں مگر اس صنف میں کرداروں کے جذبات اورنفسیات کی عکاس کے باعث، کردار نگاری کی ایک اور جہت کا احساس پیدا ہوتا ہے، جونہایت اہم ہے۔غزل کے کرداروں کی شخصی خصوصیات کوان کی مثالیت کے باعث ایک دوسرے سے تمیز نہیں کیا جاسکتا اس لیے ان کی شخصیت میں موزونیت کا جائزہ لیتا ہے کار ہے۔تمام کردارایک روایتی پیکر میں ڈھلے ہوئے ملتے ہیں۔مریجے میں کرداروں کی حرکات وسکنات ،ان کی تاریخی اور ندہبی حیثیت کے مطابق موز دنیت کی حامل ہیں اور مکالمے ،موقع کل اور جذبات و نفسیات سے مطابقت رکھتے ہیں۔مثنوی میں بھی ،بحثیت مجموعی ،کرداروں کے مکالمے اور حرکات وسكنات ،ان كى شخصيت ،منصب ،عمر ،صنف ، ماحول او دنفسياتى رجحان كےمطابق موزوں ہیں۔ اردوشاعری کے اس کلامیکی دور میں نظیرا کھبرآ بادی نظم نگاری کواپنا کر،مروجہ اصناف شعر ے انحراف کرتے ہوئے ایک منفر دجہت کی بناڈ الی مختاط لفظوں میں کہا جاسکتا ہے کہ نظیرا کبرہ بادی کی نظموں میں پیش کیے گئے مرقعوں میں موجود کر دار نگاری کی مثالیں ہی جدید دور کی کر داری نظموں کی تمہید یا ابتدائیہ ثابت ہوئیں۔ان کے ہال کردار نگاری کی مختلف فنی جہتیں مثلاً حلیہ نگاری، جذبات نگاری اور مکالمہ نگاری ، بھی ملتی ہیں۔

مختصریہ کہ کرداروں کی وسعت اور تنوع متحرک کرداروں کی موجودگی مختلف فئی حربوں مثلاً مکالمہ اورخود کلامی کے زیاوہ واضح استعمال اور خاص کر کردار نگاری میں زیادہ موز ونیت کے اظہار کو پیش نظر رکھا جائے تو غزل اور مرشے کی نسبت ، مثنوی میں کردار نگاری کا میابی کی جانب گا مزن نظر آتی ہے آگر چہ عہد جدید کے معیار کے مطابق مثنوی میں بھی کردار نگاری میں بہت سے فئی سقم ہیں گر ہم اسے اردوشاعری میں کردار نگاری کے ارتقا میں ایک اہم سنگ میل اور جدید اردوشاعری میں کردار نگاری کی طرف اہم قدم قرار دے سکتے ہیں۔ کلا سیکی اردوشاعری کے دور میں بالحضوص نظیر اکر آبادی کی نظمیس ، کردار نگاری کی گھر پختہ مثالوں کے باعث خاص اہمیت کی حامل ہیں اور کلا سیکی شاعری کے دور میں فراہم کی ہیں۔ شعر اپنانے کے باعث نظیرا کبر آبادی نہ صرف انفرادیت کے حامل ہیں بلکہ ان کی نظموں نے جدیداردونظم میں کردار نگاری کے لیے بنیادیں بھی فراہم کی ہیں۔

### حوالهجات

- ا اصول انتقادِ ادبيات \_ لا مور بملس ترقى ادب ١٩٢١ء طبع دوم صفحه ١٩٠٠ \_
- ۲ تاریخ ادب ار دو 'جلد دوم له جور بجلس ترقی ادب ۱۹۹۴ء طبع سوم کس ۸۸۸ ـ
  - ٣ حيات خان سيال (مرتب) احوال ونقد غالب الا مور: نذر سنز ١٩٦٧ء

ص ۱۹۸ کا ۱۹۸

- ۳ اردو شاعری کا مزاج ـ لا بور: مکتبه عالیهٔ ۱۹۹۳ و طبع نم م ص ۲۵۲ ـ
  - ۵ الصنآ
  - ٢ ايضاً
  - ے ایضارص ۲۲۸
  - ۸ تاریخ ادب ار دو ، جلد وم ص ۹ م
  - ٩ كلشن هند ـ لا بهور: دار الاشاعبة بنجاب ١٩٠٢ ص٨٢
  - ١٠ تذكرهٔ ريخته گويان ـ دكن: انجمنِ ترقى اردو، ١٩٣٣ء ـ ص٣٦
  - ا اردو شاعری پر ایک نظر کراچی غفنفراکیدمی ۱۹۹۱ء صفح۲۸
    - ۱۲ اردو شاعری کا مزاج \_صفحه ۲۱۲
- ۱۱ طننزومزاح کیے نظریاتی مباحث اور کلاسیکی اردو شاعری ، غیرمطبونه مقاله برائے لی۔ایج۔ڈی،کراچی (مملوکہ کراچی یو نیورٹی ایئریری) ۱۹۸۳، صفحه ۱۱۰
  - ۱۳ الفنارصفحه۱۳
  - ۱۵ ایضا صفحه۱۰۱
    - ١٦ ايضاً
  - ۱۵ اصول انتقاد ادبیات ، ۱۵ ۱۳۸۸
  - ۱۸ اردو کی بهترین مثنویان الا بور:وزیرسنز پبلشرز ۱۹۹۳ و صفحه ۲۸۸

### ۸۸ \_\_\_\_ جدیداُردوشاعری میں کرداری نظمیں

- ١٩ تاريخ ادب اردو ،جلددوم صفحه
- ۲۰ اردو کی بهترین مثنویاں۔صفحہ۱۹۹
- ۱۲ اردو مثنوی ، شمالی هند میں 'جلدوة م د بلی: انجمن ترقی اردو ۱۹۸۷ء \_صفحه۸
  - ٢٢ تاريخ ادب اردو ،جلدوة م صفحه ٨٦٦
    - ۲۳ اردو کی بہترین مثنویاں۔صفحہ۲۳
      - ٢٦٠ اصول انتقادِ ادبيات مفي ٣٨٨
        - ٢٥ الينايس ٢٥
  - ٢٦ مباحث \_ لا مور بجلسِ ترقى ادب ١٩٦٥ء \_ ص٥٨٩
    - ۲۵ اصول انتقادِ ادبیات رص ۳۹۲
      - ۲۸ مباحث صفحه ۵۸۸
    - ۲۹ اردو کی بہترین مثنویاں۔صفحہ۳۹،۴۹

## 30- A History of Urdu Literature- Karachi: Oxford University Press, 1964- P. 109

- اس تاریخ ادب اردو 'جلدووم صفحه ۱۷
- ۳۲ اردو کی بهترین مثنویاں۔صفحہ190
  - سس الينأرصفحه ١٤
  - ٣٣ الضأرصفحه ١٤
  - ۰ ۳۵ میاحث صفحه ۸۸۹

### 36- A History of Urdu Litrature- P.109,110

- سا ادو شاعری پر ایک نظر الهور: پبلشنگ باوس سن ندادرد، صفحهه
- ٣٨ "مقدمه" مواثى انيس -جلداوّل لا مور: شيخ غلام على ايند سنز \_ ١٩٥٩ صفح ٢٣،٢٢ م
  - وس روح انيس 'لا بور: الادب، ٩ ١٩٥ ء طبع دوم ص ٢٠٠
- مهم کسکیساتِ نسطیس ۔ (مرتبہ)عبدالباری آئی، لکھنو: تیج، کماروارث نول کشور پر ہیں، ۱۹۵۱ء۔ طبع یازدهم م ۹۲۰

بابسوم

# جدیداردوشاعری کے اہم کرداری نظم نگار

جدیداردوشاعری، کلایکی اردوشاعری سے کی خصوصیات کی بناپر الگ اور منفر دحیثیت کی حال ہے۔ ایک پہلویہ بھی ہے کہ جدیداردوشاعری کے کرداری نظم نگاروں کا اسلوب نگارش اور کردار نگاری کا طریق کار، کلا سکی شاعری میں کردار نگاری سے چند مماثلتوں کے باوجود، اپنی انفرادیت اور فعالیت کے باعث ممیز اور ممتاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس باب میں جدیداردوشاعری کے اہم کرداری نظم نگاروں کے کردار نگاری کے طریق کار کا جائزہ لیس کے مگر اس جائزے سے بائے ہے۔ مگر اس جائزے سے بیا ہے۔ مگر اس جائزے سے بائے ہے۔ مگر اس جائزے سے بائے ہے۔ مگر اس جائزے سے بائے ہے۔ کہ جدید شاعری سے ہماری مراد کیا ہے؟

جدید شاعری کی اصطلاح ہمارے ہاں متعدد حوالوں سے استعال ہوتی چلی آری ہے۔ بھی اس سے موضوعاتی جدت مراد لی گئی تو بھی ہمئیتی جدت، جدید شاعری کی شرطِ اوّلین تفہری۔ اس طرح بعض ناقدین، بیک وقت موضوع اور ہئیت کی جدت پر مبنی شاعری کو جدید قرار دیتے ہیں۔ اس بحث سے قطع نظر'' جدید شاعری'' کی اس اصطلاح میں لفظ'' جدید'' ایک عبد زبانی کا تعین کرتا ہے اور یہ' قدیم'' کی ضد ہے۔ گویا جہال کہیں اردو شاعری نے قد امت سے اخراف یا اور نئی رائیں افتیار کیس، وہیں سے جدید شاعری کے عبد کا آغاز ہوگیا۔ تاہم اردو شاعری نے اور نئی رائیں افتیار کیس، وہیں سے جدید شاعری کے عبد کا آغاز ہوگیا۔ تاہم اردو شاعری نے کلا کی عہد سے جدید عبد تک کا راستہ ایک جست میں طرفہیں کیا بلکہ اس راستے میں متعدد انہ

اردو شاعری کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو قدیم روایت سے پہلا وانسی انحاف، علی لڑھ تے کے اور پھرانجمن پنجاب کی تاریخ کے زیراٹر حاتی اور آزاد کے ہاں نظر آتا ہے۔ اس سے تبل شاعری حسن وعشق کے وائر سے میں مقید ہوکررہ گئی تھی۔ فاری شاعر وال کے زیراٹر زبان میں انسٹی کا رنگ غالب تھا۔ ۱۸۵۷ء کے غدر کے ہنگاموں کے بعد پیدا شدہ سور تعال میں ایسی شاعری کی ضرورت محسوس کی جائے تکی تھی۔ جو تو م میں املی اقد ار ، جواز کھو پیمٹی تھی۔ جو تو م میں املی اقد ار ،

ترویج دے نیز قوم کے افراد میں جذبہ ٔ حب الوطنی ابھار کراٹھیں ذوقِ عمل پر آمادہ کرے۔شاعری سے اس مقصد کے حصول کے لیے ضروری تھا کہ شاعری کی زبان مقرس ومعرب نہ ہو بلکہ عوام کی زبان کے قریب ہوتا کہ عوام بخو نی سمجھ سکیں۔ چنانچہ حالی اور آ زاد نے اس ضرورت کومسوں کرتے ہوئے 'نیچرل شاعری' کی تحریک کا آغاز کیا جس میں زبان کی سادگی اور مدعا نگاری برزور دیا گیا۔ ال من مين حالي كا مسقسده منه شعوو شاعوى اورآ زاد كے اردونظم پر ليكچرزمشعل راه بيخي آزاد نے شاعری کی زبان و بیان میں نیاطر نِمل اپنانے پرزور دیتے ہوئے لکھا:

'' ہمیں جاہیے کہ اپنی ضرورت کے موجب استعارہ ،تشبیہ اور اضافتوں کے اختصار فاری ہے لیں سادگی اوراظهار اصلیت کو بھاشاہے سیکھیں'۔(۱)

اس طرح ایک طرف تو ادب میں مختلف تہذبیوں کی آمیزش کا شعوری عمل شروع ہوا اور دوسری طرف ادب کوقومی اصلاح کامور زر بعد بنانے کی کوشش کی گئی جوار دوادب اور شاعری میں ایک نیااقدام تھا۔ عقبل احمد صدیقی آ زاداور حالی کی نیچرل شاعری کی اس تحریک کوجدیدنظم نگاری کا آغاز قراردیج ہوئے رقمطراز ہیں:

''سرسید کی اس تحریک کے زیر اثر آزاد اور حاتی نے'' نیچرل شاعری'' کی تحریک اردو میں شروع کی جس کے ذریعے جدید نظم نگاری کی داغ بیل ڈ انی گئی''۔(۲)

كرنل ہالرائیڈ کے ایمایر آزاد نے تحکمہ ُ تعلیم پنجاب میں اپنی ملازمت کے دوران میں انجمن پنجاب کے زیرِاہتمام ایک جدید طرز کے نظمیہ مشاعرے کی بنیاد ڈالی۔ڈاکٹر عبادت ہریلوی نے انجمن پنجاب کےمشاعروں کوجد بدشاعری کی راہ میں اہم سنگ میل کا سادرجہ دیتے ہوئے درج ذیل رائے کا ظہار کیا ہے:

"اس میں شنبیں کہ اس مشاعرے نے جدید شاعری کا ایک ماحول پیدا کیا۔" (۳)

عزيز حامد من ني اين يهجر جديد شاعرى كا تعارف دفكر جديد كاتاريخي پسس منظر، جددید ار دو شاعری کے محرکات و ادوار) میں اردو شاعری میں فکری ر جھانات اور ہیئیتوں کی جدت کے اعتبار ہے ،اردوشاعری کے ادوار قائم کیے ہیں۔فکری رجھانات کی تبدیلی کے اعتبار سے ، وہ آتش کی وفات کے بعد سے غالب اور سرسید احمد خان تک کے دور کو '' ماضی کا دور' قرار دیتے ہیں۔ حالی اور آزاد کے زیراثر ار دوشاعری میں فکری رجحانات کی تبدیلی کے دورکووہ اردو شاعری کا'' درمیانی دور'' کہتے ہیں اور اس دور میں حالی کے اثر ات کواردو شاعری ميں ايك يخ موڑ كا آغاز گردانتے ہیں۔وہ لکھتے ہیں:

ر جحانات کی تبریلی کا دوسرا دور تهذیب الاخلاق میں مسدس حالی کی ۱۸۷۷ء میں اشاعت یا اس

ے پہلے ۱۵ اگست ۱۸۶۷ء میں مولانا محمد حسین آزاد کے مقالے (کلام موزوں کے باب میں خیالات) یا کرتل ہالرائیڈ کی تحریک ہے ۱۸۷ء کے مشاعروں کو سمجھا جائے... مگر کے بیہ ہے کہ حالی ،ی کی مرکزی حیثیت نظم ونٹر میں رہی ہے اور وہ خواہ مقدمہ شعروشاعری ہویا مسدی، اردو کے ایک نے موڑکا سراغ یہیں ہے ماتا ہے... "(۴)

ڈاکٹررشیدامجدنے میراجی پر لکھے گئے اپنے مقالے میں اردونظم کی تاریخ کا جائزہ لیا ہے اور جدیداردوشاعری کی منزل تک پہنچنے کے شمن میں انھوں نے حالی اور آزاد کی کوششوں کواہم درجہ دیا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

'' حاتی اور آزاد نظم کوجدید تقاضوں ہے ہم آ بنگ کرنے کے لیے جن کوشٹوں کا آغاز کیا تعاوہ اس حوالے ہے تو اہم جس کدان کے ذریع نظم جدید تقاضوں کے قریب پینج گئی لیکن اس نظم میں کوئی بڑی تبدیلی یا انقلاب نہیں آیا لیکن بیضرور ہوا کہ ہالرائیڈ اور انگریزی ادبیات کے جو خیالات اردو میں فروغ پائے ان کی وجہ نظم ایک نیارات تلاش کرنے میں کا میاب ہوگئی' (د) یہ بات بھی اہم ہے کہ جدید شاعری کی تحریک کا آغاز تو لا ہور سے ہوا میر اس نے ارتقائی منزلیس سرسید کی تحریک کے دیراثر دلی اور علی گڑھ میں طے کیس۔ حالی اور آزاد نے سادگی اور اصلیت کورواج دیا، نیز ان کی کوششوں کے نتیج میں دیگر زبانوں کے ادب بالخصوص مغربی اوب صالیت کورواج دیا، نیز ان کی کوششوں کے نتیج میں دیگر زبانوں کے ادب بالخصوص مغربی اوب سے اکتساب کرنے اور اردواد ب میں مختلف تہذیوں کی آ میزش کا آغاز ہوا۔ اس دور میں ہیت کی تبدیلیوں کے تجربات کی بھی ابتدا ہوگئی۔ جس کی اولیت کا سہرا عبدالحلیم شراور آملیل میر شمی کے میں جب کی جس کی اولیت کا سہرا عبدالحلیم شراور آملیل میر شمی کے دامن کو وسیع کیا۔ عقیل احمد صد ایتی اس پہلوکا آئی جبلوکا آئی کے دامن کو وسیع کیا۔ عقیل احمد صد ایتی اس پہلوکا آئی کی کو کی تھے ہیں :

محولہ بالاشعراکے بعداردوشاعری میں اقبال سے ایک نئے عہد کا آغاز ہوتا ہے۔ اس دور کے دیگر شعرا میں حسرت موہانی ،ظفر علی خان ، جوش ملیح آبادی اور چکبست وغیہ ہ شامل جی ۔ یہ مبد تقریباً معرامیں حسرت موہانی ،ظفر علی خان ، جوش ملیح آبادی اور چکبست وغیہ ہ شامل جی کے دیگر شعرامیں حسرت موہانی ہوا ہے۔ مواا ناعزیز حامد مدنی نے اس دور کو ارد ، شاعری کا تقریباً موہ ہے۔ مواا ناعزیز حامد مدنی نے اس دور کو ارد ، شاعری کا

تیسرا دورقرار دیا ہے۔ای دور میں رو مانوی تحریک کا دور دورہ ہواا قبال کواس کا نقطہُ آغاز قرار دیا جا سکتا ہے۔ دیگر رو مانوی شعرا میں اہم حفیظ جالندھری ،عظمت اللہ خان ، اختر شیرانی ،ساغر نظامی ، فراق گورکھپوری ، آئندنرائن ملاوغیرہ شامل ہیں۔

اس دور میں اقبال کو دیگرتمام شعرا پر اپنی انفرادیت کی بنا پر برتر می حاصل ہے۔ انھوں نے دیگر شعرا کی نسبت مغربی روایت کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھااور ابنایا۔ اقبال کی بیشتر ابتدائی نظموں میں مظاہر سے رومانوی وابستگی کا احساس ملتا ہے۔ اس وابستگی میں گہرائی اور دسعت ہے۔ موضوعات فطرت کے ہوں، حب الوطنی کے یا قومی اتحاد کے اظہار میں جذب کی شدت، حن کا احساس نغمسگی اور دھیمے پن کے علاوہ غنائی لہجہ حاوی ہے۔ اکثر خود کلامی کی کیفیت ملتی ہے۔ ڈکشن روایتی ہے کین ترکیبیں اور تشہیات وغیرہ نئی اور انو کھی ہیں اور شاعر نے اس میں انفرادی احساس کو جگہ دی ہے۔ عزیز حامد مدنی نے اپنے لیکچر'' جدید اردو شاعری کا تعارف (فکر جدید کا تاریخی پس منظر جدید اردو شاعری کا تعارف (فکر جدید کا تاریخی پس منظر جدید اردو شاعری کا تعارف (میں اس منفر در جحان کا ذکر کرتے ہوئے کلھا ہے:

ہانگ درا شعری فکری پہلی بالغ کتاب ہے جس نے بیسویں صدی کے فکری پیانہ کوایسے قالب میں سمویا جے جدید نظم نگاری کہدیکتے ہیں...اس کتاب میں اقبال کے دینی ارتقااوران کے کمالِ فن کی تدریجی منزلیں ملتی ہیں..."(2)

اسی انفرادیت کی بناپرڈ اکٹر عبادت بریلوی اس عہد کا ذکر کرتے ہوئے اقبال کواس کا سب سے بڑا شاعر قرار دیتے ہیں وہ لکھتے ہیں :

"اقبال اس زمانے کے سب ہے برے شاعر ہیں '۔(۸)

ڈاکٹر وزیر آغابھی اقبال کی انفرادیت کے حوالے سے انہیں جدیداردونظم کا اولین علمبر دار کہتے ہیں ۔وہ لکھتے ہیں:

انفرادیت کی طرف اقبال کا یمی رجحان اے جدید اردونظم کا اولین علمبر دار قرار دینے کے لیے کافی ہے'۔(۹)

ڈ اکٹر رشید امجد اس بارے میں رقمطر از ہیں:

''اقبال نے اردونظم کو جوموضوعاتی وسعت اور فنی دبازت بیطا کی اس نے جدیدنظم کی بنیاد مضبوط ک''۔(۱۰)

عزیز حامد مدنی نے اپنے محولہ بالا لیکچر میں اقبال کی شاعری کو جدید شاعری کا نقط کو آغاز قرار دیا ہے۔اس ضمن میں انہوں نے چند سوالات درج کیے ہیں جوان کے خیال میں جدید شاعری کا قاری پوچھے کاحق رکھتا ہے۔اس کے خیال میں جس شاعر کے کلام میں ان سوالات کا جواب مضمر ہوو ہی بیجے معنوں میں جدید شاعری کا باوا آ دم کہلانے کامستحق تھہر تا ہے۔انھوں نے واضح طور پراس رائے کا اظہار کیا ہے کہ صرف اقبال کا کلام ہی جدید شاعری کے قاری کی طرف سے اٹھائے گئے ان سوالات کا جواب دینے کی اہلیت رکھتا ہے اس لیے اقبال سے ہی جدید شاعری کا آغاز مراد لیا جانا جا ہے۔عزیز حامد مدنی لکھتے ہیں:

'' جدیداردوشاعری کا قاری .....ہم ہے بیسوال کرنے کاحق رکھتا ہے کہ اردوشاعری کے بنیادی تکلم کا دھارا (Main Stream) کیا ہے؟ کیا متنداصنا ف بخن اور ہئیت کی تبدیلیوں کے باوصف یہ کلام ہماری تہذیب ومعاشرت ہے ہماری نجی زندگی اور ذاتی وابستگیوں ہے عشق وہوں ،تجاب اور شكستِ خواب ميں كى نوع كاتہذى تىلىل ركھتا ہے يا يىلىل ان تمام مكاتيب خيال كے ساتھ جو ہرِ د ہائی میں نمودار ہوتے رہتے ہیں ٹوٹ گیا ہے۔ کیا شاعری کوئی اتی انفرادی شے ہوگئی ہے کہ اس تشکسل کی ضرورت ہمیں باقی نبیں رہی ہے۔کیا ان تغیرات کو جو بلاشبہ مغربی اثر ات سے ہماری زندگی میں ہوئے ہیں ہمارے معاشرے کی ضرورت کے مطابق ہم نے قبول کرایا ہے ... ان سوالوں کا جواب کس کے کلام میں ڈھونڈیں اور وہ جواب کیا ہے جو ہماری تخلیقات اور ہمارے تاریخی شعور ہے وابستہ بھی ہوجو ہماری لفظیات ئے اندر ہی مضمر ہو۔ یہی جواب جدیدار دوشاعری کی سیجہ تعریف ہوسکتا ہے۔ میں اس کی مثبت مثال اقبال کے کلام میں بیش کر چکا ہوں ۔ اس مثال میں انیسویں اور بمیسویں صدی کے تغیرات کی تبولیت ئے باوصف ایک تقابلی فکر ہے ایک اپنا تاریخی شعور ہے'۔ (۱۱) ای عہد میں جوش کی نظمیں جدید شاع میں سنگ منزل نما کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس سنگ میں ان کے کلام میں نی امیجری اور الفاظ کے برتاؤ کا سلیقدا ہم ہیں۔ ایک اور اہم نام اختہ شیر انی کا ہے جنھوں نے دور جاہلیت کی عربی شاعری کی تتبع میں کئی خیالی کردار مثلاً اسلمی ،عذراا، ریانہ وغيرِه خليق کيے۔انھول نے محبوب کومينی روپ میں دیکھااور پیش کیا۔ عزیز حامد مدنی نے اپنے توا۔ بالالینچرمیں اختر شیرانی کی شاعری کوجدید اردوشاعری ئے بدیاتے ربتجانات میں ہمراہ رقابل ہے۔ الردانة موئلهات:

"افتر شیرانی کے کلام کے بغیر عفر جدید ئے رہ تانات کا تذکر ملمانین ہوسات میں کا خاس رہ یہ ایک زیادہ کھلے ہوئے معاشب کا تفسر قبول کرنے میں وہ جال ہے جس نے رہ مائی اور خواب آور ہوئے نے باوجود ایک نسانی کردار سلمے کی تخلیق کی ۔ ایک ہند معاشب میں مشہ یہ جذبات می فود کی ترجمانی کا بیانداز جواندر تو بے شک ابناہ جوہ راحتا ہو تکر کھل کرسا ہے نہیں آیا تھا۔ ایسا قدم تھا جو کے رہ تانات کے لیے ضروری تھا۔ ایسا قدم تھا جو ک

ای دور میں مذکورہ بالاشعرا کے ملاوہ جامداللہ افسر ،احسان دانش ،روش صد 'قی ، ظور حین

شور،الطاف حسین مشہدی وغیرہ کے نام بھی اہم ہیں۔ان سب نے اردونظم میں فکرونن کے نے

'' پنچرل شاعری'' کی تحریک ہے لے کر ۱۹۳۵ء تک کے عرصے کو قتیل احمد صدیقی نے'' اردو نظم کانشکیلی دور' قرار دیا ہے۔اس ووران میں نظم اس قابل بنی کہ اس کی الگ صنفی حیثیت قائم ہو سکے اور اس میں زندگی کے متنوع تجربات پیش کیے جاسکیں اور اس دور میں نظم کی خارجی ہیت میں کئی اہم تجربے ہوئے۔محمد سین آزاداور اسمعیل میرتھی کی غیر مقفیٰ نظموں نے بیسویں صدی کے اوائل میں نظم معریٰ کی تحریک کی صورت اختیار کی۔

۱۹۳۲ء کے آس پاس اردوشاعری میں ایک نیار جحان سامنے آیا۔ بیر جحان''ترقی پیندانہ ر جحان ' کہلا یا۔ ترقی پیندشاعری اینے مزاج کے اعتبار سے انقلا بی اور باغیانہ شاعری تھی۔ باغیانہ ان معنوں میں کہ ساج کے روایتی اور فرسودہ نظام اقد ارسے بعناوت کرنا اس کا بنیا دی محرک تھا۔ بیہ ر جحان ادب میں نئے زاویے کا آغاز تھا اس عہد میں جدید سیاسی بصیرت ،معاشی وساجی حالات کا ادراک،اد بی روایات کے اندرر ہتے ہوئے جوئی کلیقی روار دوادب میں نثر ونظم میں آئی اس کی پر کھ نے بہت سے کہندر سی نظریات کو جوالک تصنع سے اخلاقی قدریں بنی ہوئی تھیں ، ختم کر دیا۔ ترقی پیند شعری تخلیقات کوسجادظهبرنے'' جدیدانقلا بی شاعری'' کا نام دیا تھا جس کا مطلب بیتھا کہ بیشاعری ما قبل کی شاعری سے نئی اورانقلا ہی تھی عقبل احمد صدیقی شاعری میں ترقی بیندانہ رجحان کے دور کے متعلق لكصته بن:

" ٢ ٣ ء ك آس ياس جوجد يدشعري رجحان سامنے آيا اسے نيا ادب يا 'جديدادب كانام ديا گيا۔ بيہ شاعری ترقی بعد تحریک کے زیراثر ہوئی اس لیے ترقی پیندشاعری کہلائی... "(۱۳)

ترقی پسندی کی مقصدیت نے شاعروں پر ذمہ داری عائد کی کہوہ اپنی ہات وضاحت کے ساتھ بیش کریں تا کہلوگ سمجھ عیس اور اس بیمل کر عیس۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی بیند شعراالفاظ کوا کثر الغوی مفہوم میں استعمال کرنے پر اکتفا کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے نزد یک شاعری بھی علوم کی ا کیک شاخ ہے اور جس طرح دوسرے علوم کا مقصد معلومات بہم پہنچانا ہے۔ شاعری یا ادب کا بھی یمی مقصد ہے لیکن وہ شاعری کو جذیے ہے الگ نہیں کرتے ان کی شاعری میں جذبہ موجود ہوتا ہے۔ مگروہ اس قدر حاوی ہوتا ہے کہ جذباتیت میں بدل جاتا ہے۔ایسانہیں ہے کہ ترقی پیندشعرا تشيبهات ،استعاروں اور علامتوں کے منکر ہوں مینی لواز مات ترقی پیند شاعری میں بھی موجود ہیں کیکن یہال بھی اصراراس بات پر ہوتا ہے کہ شاعر استعاروں اور علامتوں کی تخلیق میں ، جہاں تک

ممکن ہوجدت اورا یجادے پر ہیز کرے یہی وجہ ہے کہ وہ رواتی استعاروں اور علامتوں ہے ہی کام نکالتے ہیں اورا گران میں نیام فہوم داخل بھی کرتے ہیں تو وہ تقریباً واضح ہوتا ہے۔ اہم ترتی پیند شعرامیں مطلی فرید آبادی ، مجاز ، فیض ، مخدوم ، حذ بی ، سردار جعفری ، کیفی اعظمی ، جال نثار اختر 'احمد ندیم قاسمی ، ساحر لدھیا نوی ، پرویز شاھد ، سلام مجھلی شہری ظہیر کا شمیری ، منیب الزحمٰن ، منصور جالندھری ، عزیز حامد مدنی اور فتیل شفائی وغیرہ شامل ہیں۔ ان ترتی بیند شعرا کا دور جو تقریباً والدھری ، عزیز حامد مدنی اور فتیل شفائی وغیرہ شامل ہیں۔ ان ترتی بیند شعرا کا دور جو تقریباً میں ایک نئی تا تھی روآئی ۔ میں ایک نئی تا دور اور شاعری میں ایک نئی تا تھی روآئی ۔

۱۹۳۱ء ہے ۱۹۳۷ء تک کے اس عہد میں شعرا کا ایک دوسرا گروہ سامنے آیا جو صلقہ اربابِ ذوق ہے وابستہ تھا۔ ان میں یوسف ظفر، قیوم نظر، مختار صدیقی ، تا خیر، حفیظ ہوشیار پوری ، اختر الایمان اور مجروح سلطان پوری وغیرہ شامل ہیں۔ای دور کے اہم ترین شعرامیں میراجی اور راشد ہیں جنھوں نے اردو شاعری کو محیح معنوں میں جدت ہے آشنا کروایا۔

۱۹۴۷ء کے بعد اردوادب کا ایک نیا موڑ آتا ہے بیا ایک نوتر تیمبی کا دور ہے۔اس دور میں فیض و راشد کے اہم مجموعے شائع ہوئے۔ان کے ہم عصروں میں نہایت اہم شعراعلی سردار جعفری، جذبی ،احمد ندیم قاسمی اوراختر الایمان کی شاعری کا بہترین حصہ بھی ۱۹۴۷ء کے بعد ہی آیا۔

• 190ء کی دہائی کے بعد فکر کا افق بدلا۔ نے علوم سے روشنی حاصل کر کے اہل قلم نے اپنی پیش روؤں کے مقابل نئے رجیانات بھی تیزی سے متعارف کروائے۔اس دور کے چند اہم ناموں میں،ادا جعفری، زہرہ نگاہ ،صفدر میر ،وزیر آ غا،ضیا جالندھری، ناصر کاظمی جمیل الدین عالمی سلیم احمہ خلیل الرحمٰن اعظمی مخمور جالندھری ،ابن انشا منیر نیازی بلرائ کول، جیلانی کام ان مصطفے زیدی اور ان کے ہم عصر شامل ہیں۔ یہ دور فکر جدید کے لیے بنیادی تھا جس کا اثر آ ندہ ادوار پر بھی بڑا۔

اردوکی قدیم شاعری کے بارے میں صلقہ ارباب ذوق اورتر تی پیندشعرا کے خیالات میں مماثلث ہے۔ تاہم حلقہ سے وابستہ اویب کچھزیادہ ب بائ شخصہ یہ ہطرت کی پابندی کے خلاف تنجے۔ یہ ہم طرت کی پابندی کے خلاف تنجے جب کہ ترقی پیندگروہ روایت مخالف ہوتے ہوئے ہمی ایک مخصوص ضابطہ اخلاق کا پابند تھا۔ جب سنے اویوں کے بعض انتہا پیندانہ رویوں پراعتہ اضات ہوئے تو ترتی پینداد یوں پاند تھا۔ جب نے اویوں کے بعض انتہا پیندانہ رویوں کرائے تا اضارت کردیا جو ان کے اصواوں کا میں شاخت از سر نومقرر کی اور ان اویوں کو کیا ہے خارت کردیا جو ان کے اصواوں کا

احترام ہیں کرتے تھے۔ردم کے طور پر حلقہ والوں نے بھی ترقی پیندوں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان ہے الگ اپنی شناخت مقرر کی عقیل احمد صدیقی حلقهٔ ارباب ذوق اور ترقی پیندوں کے اس اختلاف كاذكركرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" حلقه نے ایپ نظریے کو جدید کا نام دیا۔ اس طرح ترقی پیندادب یا جدیدادب، ترقی پیندشاعری یا جدید شاعری ٔ دوالگ الگ شناخت بن گئیں... حلقے والوں کا اس بات پر اصرار رہاہے کہ وہ 'نخ ہیں'اور نئ بات پیش کرتے ہیں' (۱۴)

حلقهُ اربابِ ذوق والول كے نزد يك' <sup>ت</sup>جربه' اور' جدت وانفراديت' كى قيرصرف موضوع تک محدود نہیں ہے بلکہ طریقِ اظہار میں بھی ان کا وجود ضروری اور ستحسن ہے۔اظہار سے وابستہ ہو كرد بخربه كامفهوم بيهوگا كهخود كومقرره بئيت اوراساليب بيان مين محصور ركھنے كى بجائے نئى بئيت اور نے اسالیب بیان کے تجربے کیے جائیں۔حلقہ نے ای اصول کے تحت ' آزادظم' کی نئی ہئیت اختیار کی اور مرقب اسالیب بیان ہے انحراف کرتے ہوئے گئی اہم فنی تجربے کیے جن میں نئی لفظیات ، نئی امیجری، نئے استعارے اور علامت نگاری کے علاوہ نظم کی ساخت کا نیا تصور بھی شامل ہے۔ ہئیت اور اسالیب بیان کے بیتجر بے اس کیے اہم ہیں کہ حلقہ نے ان تجربات کوجدید شعری تصور کی رہنمائی میں طے کیا۔ان حضرات نے صرف یہی نہیں کہ نے موضوعات اختیار کیے بلکہ ہئیت ،اسالیب اور موضوع کے درمیان بھی نے رشتے تلاش کے۔

حلقہ کے زیر اثر اردوشاعری میں ہئیت کا بیرجد پدتصور قائم ہوا کنظم میں پیش کیا جانے والا تجربہ ہئیت کا پابند ہمیں بلکہ ہئیت تجربہ کے طن سے از خودنمودار ہوتی ہے۔

حلقہ والوں نے بلاوا سطہ یا براہ راست اظہار کی بجائے بالواسط طریق اظہارا ختیار کیا۔جس میں ایک مقبول طرزِ اظہار 'جمشلی' تھا۔ان کے ہاں ان تمشلی نظموں میں مختلف کردار بھی پائے جاتے ہیں جوعلامتی معنویت کے حامل ہیں۔ان کر داروں کی معنویت کی دوسطی ہوتی ہیں۔پہلی سطح تو وہ جس کی طرف الفاظ اور تمثیل براہ راست اشارہ کرتے ہیں اور دوسری سطح ان تصورات کی ہے جو پہلی سطح کے متوازی لیکن تخلیق سے الگ ابناا ثبات کرتے ہیں۔اصل اہمیت اسی دوسرے معنی کی ہوتی ہے۔ جے فنکار نے بظاہر پوشیدہ رکھا ہوتا ہے گر جس کی طرف نظم کے کر دار کے مکایلے یا طرزِ عمل اشارہ کرتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر استعارے کی توسیع کاعمل ہے۔اس متم کی نظموں کو متیلی نظمیں کہا جاتا ہے۔ تمثیلی نظموں کو کرواری نظمیں بھی کہا جاسکتا ہے۔ حلقہ والوں کے ہاں نظموں میں کئی میں کے کرداروں کی پیشکش کی گئی ہے مثلاً تاریخی ، کمینی ، اساطیری یا پھرروز مرہ کے کردار بعض مش الرحمٰن فاروقی نے اپنے مضمون 'نئی شاعری ایک امتحان 'میں جدید یا نئی شاعری پر بحث کرتے ہوے ۱۹۵۵ء کے بعد کی شاعری کوز مانی نقطۂ نظر ہے نئی شاعری قرار دیا ہے۔گر ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہیں اور نہ ہی ۱۹۵۵ء ہے بعد لکھے گئے سارے ادب کونئی شاعری کے زمرے میں رکھتے ہیں اور نہ ہی ۱۹۵۵ء ہے قبل کے ادب میں پائے جانے والے جدید یت کے عناصر ہے منکر ہیں بلکہ اس تعین زمانی کی حیثیت محض حوالے (Refrence) کی ہے اپنے اس نقطۂ نظر کی مزید وضاحت کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں: موالے جدید یت نہ کی کومرف حوالے کے طور پر ایا جاستنا ہے یا ۱۹۵۵ء ہے معنوں میں 'جدید یت' کا سال آغاز ہے؟ کچھادیہ جدید یہ کا آغاز قرار دیتے ہیں۔ ان متفاد تھورات کی جہ یہ ہے کہ اردو کے ادب ہی نہ اور اکٹر مہم اور پر ۱۹۸۰ء کے اس بال آغاز ہے؟ کی اولین تخلیق قرار دیتے ہیں۔ ان متفاد تھورات کی جہ یہ ہے کہ درو کے ادب ہی ناکامر ہے ہیں کی دور کی اولین تخلیق قرار دیتے ہیں۔ ان متفاد تھورات کی جہ یہ کے سال آغاز ہی ہی تو کیک کی کے سب کس ان کی حمیل ناکامر ہے ہیں کی دور کی اولین تخلیق قرار دیکھیں یا جب کے دول سے سال میں ہواور جس نے بعد کے ادب پر دور رہی اثر ات مرب کے دول سے ایک میں عشیل احمد صد لیتی نے اس سے متعلق نسبتا ہی طالفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوں سے عشیل احمد مد لیتی نے اس سے متعلق نسبتا ہی طالفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہو کے اس سے متعلق نسبتا ہی طالفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے

محولہ بالارائے کی روشی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ترقی پیند شعرااور صلقہ ارباب ذوق کے شعرا کی شاعری نظریاتی ادعائیت کا شکار ہونے کے باعث ' جدید شاعری'' کہلانے کا استحقاق نہیں رکھتی۔ان شعراکے ہاں جو نئے رجحانات نظراً تے ہیں انہیں محض روایت سے انحراف کا درجہ تو دیا جا سکتا ہے'' جدیدیت'' کانہیں۔

اس لحاظ ہے گویا ۱۹۵۵ء ہے ۱۹۲۰ تک کو صے کے لگ بھگ کی شاعری کوئی 'جدید اردوشاعری' قرار دیا جاسکا ہے۔ اس کی وجہ اس عہد کے شاعروں کی غیرر واپنی طرز اظہار ہے ان شعرا میں بلراج کول جمیق حفی ، قاضی سلیم جلیل الرحمٰن اعظمی بمنیر نیازی اور وزیر آغاشامل ہیں۔ جدید ترنظم نگاروں میں پاکستان کے شاعروں کی تعداو زیادہ ہے اور ہندوستانی گروپ کے شعرا چند ایک ہیں۔ ہندوستانی گروپ کے شعرا میں جمد علوی ،شہریار ، کمار پاشی ، عادل منصوری ، نعرا چند ایک ہیں۔ ہندوستانی گروپ کے شاعروں میں ساتی ندافاضلی اور شمس الرحمٰن فاروتی وغیرہ شامل ہیں۔ جبکہ پاکستانی گروپ کے شاعروں میں ساتی فاروتی ، سلیم الرحمٰن افتخار جالب ، انیس ناگی ، جیلانی کامران ، اختر احسن ، عباس اطہر ، زاہد ڈار ، جان ایلیا ، احمد ہمیش ، کشور ناہید ، فہمیدہ ریاض ، بروین شاکر ، امجد اسلام امجد اور معاصرین کی ایک طوئل فہرست شامل ہے۔

اردوشاعری کی اس ادوار بندی کے شمن میں یہ بات واضح رہے کہ یہ تمام ادوار محض رجانات کو سمجھنے کی سہولت کے لیے قائم کیے جاتے ہیں۔ورنہ زندگی کی وسعتوں میں جتنے حیرت انگیز انقلابات انسانی معاشرے میں ہوئے ہیں ان کے تنوع ادر گہرائی کے لحاظ سے یہ ساری شاعری ایک بڑے بیانے پر'' جدید ذہن' کی شاعری ہے۔ یہ ایک نئ آگی کی شاعری ہے جس کا گراف ایک بڑے بیانے پر'' جدید ذہن' کی شاعری ہے۔ یہ ایک نئ آگی کی شاعری ہے جس کا گراف اس صدی کے عروج وزوال میں گھٹتا ہو ہتا ہوا ملے گے۔

اب تک کے مباحث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یوں تو اردو شاعری میں جدید تحریک کا آغاز رسما حالی اور آزاد کی شاعری سے ہوتا ہے گرتر تی پہند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق کے شعرا کی آپس کی اختلافی بحثوں اور اپنے ''جدید' ہونے پراصرار نے پہلی مرتبہ ' جدیدیت' کے مفہوم کو شخصنا در سمجھانے پر آمادہ کیا بعد میں آنے والے شعرا اور ناقدین نے ان دنوں دھاروں کے زیرا اثر تخلیق کردہ شاعری کو ادعائیت کا شکار قرار دیایا صحافیا نظم کے مترادف گردا نا اور ۱۹۵۵ء کے بعد کی شاعری کو''جدیدیت' کے زمرے میں رکھا۔ تا ہم اس ضمن میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ شاعری کو ابعد کی جاتم ہو تا ہم اس خمن میں اور نہ ۱۹۵۵ء سے پہلے کی تمام شاعری قدامت کی حامل ہو سکتے ہیں۔ اس ضمن میں میں میں حامل ہو سکتے ہیں۔ اس ضمن میں میں مقدامت کی حامل ہو سکتے ہیں۔ اس ضمن میں مقدامت کی حامل ہو سکتے ہیں۔ اس ضمن میں

روای شاعر دراصل وہ ہے جوہزرگوں کے کسی فارمولے سے بننا گوارانہیں کرتا۔ بئیت کے اعتبار سے اور موضوع کے لحاظ سے بھی وہ اپنے بزرگوں کی عینک سے بی دیکھا ہے۔ تا ہم اس بات سے بھی انکارنہیں کہ ہر جدت وقت گزرنے کے ساتھ روایت بن جاتی ہے۔ آئے سے بچاس سال پہلے ہم جسے جدیدیت کہتے یہتے وہ آج ہماری روایت کا جزو بن چکی ہے مثلاً عالی اور آزاد کی شاعری جو بڑی حد تک انتقاماً روایت سے بغاوت کی مظہرتھی ، آج ہماری روایت کا اہم حصہ ہے۔ لیکن جدیدیت کے معنی پنہیں کہ آج ہم حالی اور آزاد کے رنگ میں بی شعر کہ جا ہم اس سے کہا جدیدیت کا تقاضایہ ہے کہا ہے جا کہا گیا ہے یا اس وقت جو پچھ کہا جا رہا ہے ہم اس سے مما ان اخراف کرتے رہیں اور نئے سے نے زمانے کے ساتھ گامزان رہیں۔

گویا جدیدیت سے مرادوہ خاص اند از نظر ہے جوا پنے زمانے کے ساتھہ ہم آ ہنگی رکھتا ہو اور عاضی سے بگا نگت اور ربط محسوس نہ کرے تا ہم جدیدیت کی برکھ کے لیے روایت کی کسونی ضروری ہے۔ن م راشد اپنے مضمون' جدیدیت کیا ہے' میں انہی خیالات کا اظہار کرت ہوئے لکھتے ہیں:

'' جدیدشاعر کی جدیدیت کا اندازه اگائی نے لیے جمعی است والیت نے بیائے سے نابنا پڑتا ہے۔ اس کی اصناف بخن مشعری ہئیت اور موضوعات ہے بارے میں اس فانقط اُنظر جس قدر برسی اصناف بخن مشعری ہئیت اور موضوعات و نعیر ہست الگ ہوگا اس قدر دہ جدید شاع تمجما جائے گا ''( سا ) فاکٹر عبادت بریلوی جدید شاعری کی تعریف این الفاظ میں بیان کرتے ہیں ؛

''جدیدشاعری وہ شاعری ہے جو تجھا انقلالی انداز ہے برلتے ہوئے ماحول کی سیجے تر ہرائی میں خود کو اینے آپ کو بدل سکے۔اس کے لیے روایت ہے تھوڑی کی بغاوت ضروری ہے ۔ جسے داہا تھے بھی اس میں شامل ہونا بیٹنی ہے جو شاعری روایت کی بنی بنائی ڈگر سے تھوڑا ہٹ کر چلتی ہے اور جس کی رفتار میں تجربہ کا آبھنگ ہوتا ہے اس کواد بی اصطلاح میں جدید کہتے ہیں''۔(۱۸)

جدید شاعری کا تصور کسی خاص شخص اور حلقے کی شاعری تک محد و دنہیں ہروہ شاعر جس کے ہاں روایتی رنگ نہیں ہے وہ جدید شاعر کہلائے گا۔ اقبال کے ہاں، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے روایت سے انحراف اور انفرادیت کا واضح سراغ ملتا ہے اس لیے انھیں جدید شاعری کا نقطہ آغاز گردانتے ہوئے، ہم اس باب میں جدید اردوشاعری کے اہم کرداری نظم نگاروں کے کردار نگاری کے طریقِ کارکا جائزہ لیس گے۔

جیبا کہ پہلے باب میں بیان کیا جاچکا ہے کہ شاعری میں کردار نگاری ایک خاص تکنیکی حربہ ہے۔ جس سے شاعر اپنی نظموں کے تاثر میں اضافے کا کام لیتے ہیں۔ بیحر بہکوئی نیانہیں ہے کلا کی شعراکے ہاں بھی مختلف اصناف شعر میں کردار نگاری ملتی ہے۔

دوسرے باب میں کلا کی اردوشاعری میں کردارنگاری کا جائزہ،اہم کلا کی شعرائے حوالے سے لیا جاچکا ہے جدیدشاعری میں بھی بہی تکنیکی حربہ مختلف شعرائے استعال کیا ہے۔ان شعراکی ایک طویل فہرست پیش کی جاسکتی ہے تاہم وہ جدیدشاعر جن کے ہاں نظموں میں کردارنگاری ایک واضح اور نمایاں رجحان کی شکل اختیار کر گئی ہے ان میں اقبال نصدق حسین خالد' جوش ملح آبادی' حفیظ جالندھری' اختر شیرانی' احسان دانش' علی سردار جعفری' کیفی اعظمی' ساحرلدھیانوی' مجاز سلام مجھلی شہری' شادعار فی 'مخدور جالندھری' میراجی' راشد' اختر الایمان' قیوم نظر' مخارصدیق' عبدالعزیز خالد' جعفر طاہر' احدیدیم قاسمی' وزیرآغا' صفدر میر' بلراج کومل' جیلانی کا مران' انیس ناگئ ساق فاروتی' فتیل شفائی' امجد اسلام امجد کشور ناہیداور یروین شاکر شامل ہیں۔

جدیداردوشاعری میں کردارنگاری کے شمن میں اقبال بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ان کے ہاں کردارنگاری کار جمان مغربی روایت سے اخذ واکساب کے بنتیج میں آیا۔ بسانگ دوا کی وہ نظمیس جومغربی شعراکی نظمول سے ماخوذ ہیں یاان کا ترجمہ ہیں ان میں کردار ملتے ہیں۔تاہم بالعوم ان نظمول میں جانوروں کو انسانوں کی طرح مکا کمہ کرتے دکھانے کار جمان نمایاں ہے۔ یہ نظمیس بچول کے لیکھی گئے تھیں ان میں '' پہاڑ اورگلہری''' مکڑ ااور کھی''اور'' گائے اور بکری'' وغیرہ ہم ہیں۔ان نظموں میں جو کردار سامنے آتے ہیں مثلاً مکڑا، کھی،گائے، بکری، پہاڑ اورگلہری وغیرہ ہم ان کی کرداری خصوصیات سے پہلے ہی واقف ہیں مثلاً ہمیں معلوم ہے کہ کڑا فطر تا چالاک اور عیار ہوتا ہے جب کہ کھی کم عقل اور احمق ہوتی ہے۔ای طرح دیگر کرداروں کی خصوصیات سے بھی ہم

واقف ہیں۔ اقبال نے ان کرداروں کے آپس کے مکالموں کے ذریعے اخلاقی سبق دینے کی کوشش کی ہے اس قسم کی نظموں کے بعد، اقبال کے ہاں طبع زاد خیالات کی ڈرامائی انداز میں پیشکش کی طرف جھکا و نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں ان کی نظمیس'' انسان اور بزم قدرت' اور • 'دھیقتِ حسن' وغیرہ اہم ہیں۔ یہ اور اس قسم کی دیگر نظموں میں اقبال مجر د کو مجسم کرداروں کی شکل میں پیش کرتے ہیں مثلا ''انسان اور بزم قدرت' میں بزم قدرت ، انسان کی طرح بولتی دکھائی دیتی ہے۔ ای طرح نظم' مقیقتِ حسن' میں بہت سے خاموش گرمتحرک اور بعض مجر د کردار مجسم شکل میں بولتے دکھائی دیتے ہیں مثلاً ''حسن' کا کردار خداسے سوالات کرتا ماتا ہے۔

اقبال کے کلام کا بنیادی نظریہ ،نظریہ خودی ہے اور دیگر تمام نظریات ای ایک نظریے کی توسیعی شکل ہیں۔اقبال اس نظریے کی ترویج کے لیے ''مردِموَمن'' کا کردار تشکیل دیتے ہیں۔فیل احمد معدیقی اقبال کے ہاں''مردِموَمن'' کے اس کردار کے متعلق اظہارِ خیال کرتے کہتے ہیں۔

"مرد کامل کا خواب اقبال کا تصور زندگی تھا۔ جسے انہوں نے سری اور مابعد الطبعاتی جہت عطا کی ... یہاں اقبال کے اس آئیڈیل کو ناممکن الوجود یا 'رومانی خواب' بتاا کر غیر حقیقت پہندا نہیں کہا جاسکتا۔مقصدیت کی ضد میں الائے بغیراگرا قبال کے تصور کوان کے شعری کروار ہے مربوط کیا جائے تو پھر مردِمؤمن یا انسانِ کامل کے ممکن الوجود ہونے یا نہونے کامسکہ جمارے حقیقت پرست ذہن کو ریثان نہیں کرے گا۔ "(19)

''مردِموَمن' کابیکردارمحض تصوراتی نہیں ہے جب اقبال اس کی کرداری خصوصیات کا ذکر کرئے ہیں توان کے سامنے حضورا کرم کی ذات ِ مبار کہ کانمونہ ہوتا ہے جوانسان کامل ہیں۔سید عابد علی عابد نے اس بات کی تائید کرتے ہوئے لکھا ہے:

"مؤمن اورمسلمان کی تعریف وتوصیف کرتے وقت ان کے سامنے وہ معیار انسانیت ہوتا ہے جے تاریخ اورعقیدت سید کمی ویدنی العربی کے تام سے یاد کرتی ہے۔" (۲۰)

مردمؤمن کے کردار کے لیے وہ مر دِقلندر یا ''درولیش' کی اصطلاع بھی استعال کرتے ہیں۔ اس کردار کو اقبال کہیں تو براہ راست چیش کرتے ہیں مثنا اظم ''مؤمن' '' کافر ومؤن' '' فلندر کی پیچان' وغیرہ میں اور کہیں اس کردار کوعلامتی انداز میں چیش کرتے ہیں۔ مر دِمؤمن کے کردار کی علامت استعال کرتے ہیں۔ شاہین ' کے کردار کی علامت استعال کرتے ہیں۔ شاہین ' مردِمؤمن' کے کردار میں فقر کی علامت ہے۔

" مردِمؤمن " كے مقابل اقبال نے "ابلیس" كاكردار پیش كيا ہے۔ اس طرح ان ك بال

کردارنگاری میں تضاد کاعضر آیا ہے۔ ''اہلیس' اور ''مؤمن' کی کردار کی خصوصیات میں تضاد کے باعث دونوں کردار اجرکرسا منے آئے ہیں اوران کی آب وتاب نمایاں ہوئی ہے۔ ''مؤمن' اگر علامتِ خیر ہے تو ''اہلیس' کا کردارا قبال کے ہاں مجموعہ عشر ہے۔ اس کردار کی پیشکش بھی اتی ہی تو انا ہے جتنی ''مر دِمؤمن' کے کردار کی ۔ اقبال نے اہلیس کے کردار کی پیشکش میں بھی موز وزیت کو ملحوظ رکھا ہے۔ سیدہ اختر سلطانہ اپنے مقالے میں اقبال کے ہاں'' اہلیس' کے کردار کے متعلق مقطراز ہیں:

''اقبال نے جہاں ابلیس کو نافر مانی ، تکبر اور غرور کا مظہر قرار دیا ہے وہاں اس کے نقائص ، اس کی شخصیت اور وجود کے اچھے پہلوؤں کا ذکر بھی بڑے اہتمام سے کیا ہے'۔ (۲۱)

''ابلیس'' کے کردارکوا قبال نے بعض نظموں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مقابل اور مضاد کردارکے طور پر بھی بیش کیا ہے مثلاً نظم'' تسخیر کا ئنات' اور'' جبرئیل وابلیس' میں بیہ بات واضح نظر آتی ہے۔'' جبرئیل وابلیس' میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لب واہجہ ہے'' فرشتہ بین' میکتا ہے تو ابلیس کالب واہجہ اس کے تکبر،عیاری اور مکادی کا عکاس ہے۔

اقبال کے ہاں' لالہ''' پروانہ'اور' بھگنو' کے علامتی کردار بھی ملتے ہیں۔ یہ علامتی کردار دوہری معنویت کے حامل ہیں۔اقبال نے انھیں اپنے مخصوص نظریات کی تروج کے لیے علامت بنا کر پیش کیا ہے۔سید عابد علی عابد اقبال کے ہاں' پروانے'' کے علامتی کردار کی معنویت کی وضاحت کر چیش کیا ہے۔سید عابد علی عابد اقبال کے ہاں' پروانے'' کے علامتی کردار کی معنویت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''… پروانہ ایسے افراد یا ایسی اقوام کی علامت بن گیا ہے جواپنے جسم و جان کی ممکنات نے فائدہ اٹھانے کی بجاہئے ، پرائی آگ کا طواف کرتی ہیں۔ بیالفاظ دیگر محکوم قوموں اور محکوم افراد کے خصالکس رکھتی ہیں''۔(۲۲)

ا قبال کے ہاں پروانے کا علامتی کردار بہت ٹی نظموں میں ملتا ہے۔جن کا ذکر علامتی کرداری نظموں کی ذیل میں کیا جائے گا۔

'' جگنو'' کا کردارا قبال کے ہاں ایسے افراد کی علامت ہے جوابی خودی کی حفاظت کرتے ہیں اور'' اپنی دنیا آپ بیدا کرتے 'ہیں ۔اقبال نے بہت سی نظموں میں'' جگنو' اور'' پروانے'' کے کرداروں کا نقابل کیا ہے اور'' جگنوکو'' پروانے'' پرفوقیت دی ہے۔

''لالهُ' کاعلامتی کردار کہیں کلا یکی اردوشاعری کے تتبع میں جگرسوختگانِ عشق کی علامت ہے لیکن یہ ناممکن اور ناقص ہے اور اس کا دل سوختہ دکھاوا ہے۔ بعداز اں اقبال اسے عرب اور عرب کی مخصوص ثقافت کی علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تاہم اقبال نے زیادہ تر'' لالہ' کے پھول مخصوص ثقافت کی علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تاہم اقبال نے زیادہ تر'' لالہ' کے پھول

کے کردار کوامتِ محمدی کی خصوصیات کی علامیت کے طور پر برتا ہے۔

علاوہ ازیں اقبال کے ہاں بہت ہے کہی اور تاریخی کردار بھی ملتے ہیں مثلاً تامیحی کرداروں ک

ذیل میں ، حضرت خضر ، حضرت موئی علیہ السلام ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ
السلام کے کردارر کھے جاسکتے ہیں۔ اس ضمن میں اہم بات یہ ہے کہ اقبال نے ان کرداروں سے
وابسة تامیحات کو کہیں تو بطور تشدیمہ برتا ہے اور کہیں ان سے اپنے نظریات اور فلفے کی ترویج کی
وابسة تامیحات کو کہیں تو بطور تشدیمہ برتا ہے اور کہیں ان سے اپنے نظریات اور فلفے کی ترویج کی
وابسة تامیحات کو کہیں تو بطور تشدیمہ برتا ہے اور کہیں ان سے اپنے نظریات اور فلفے کی ترویج کی
عامل نہیں ہیں بلکہ اقبال نے انھیں تاریخ کے تناظر میں ای طرح موزونیت سے بیش کردیا ہے مثال
حضرت بلال محضرت صدیق ، گرونا تگ، مسولینی ، کارل مارکس ، روئی ، لینن وغیرہ ۔ ندکورہ
کرداروں کے انتخاب کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ کردار اقبال کے نظریۂ شعر یا فلسفہ خیات سے
مطابقت کے حامل ہیں۔

تصرق حسین خالد جدیدار دوظم کے شکیلی دور میں بہت اہمیت کے حامل شاعر ہیں ۔ ان کے ہاں جہاں نظم کے میدان میں ہمئیتی تجربات ملتے ہیں وہاں ساتھ ہی ساتھ کرداری نظمیت ہمی ملتی ہیں ۔ ان کی نظموں میں یہ رجان آلہ جو غالب حیثیت کا حامل نہیں تاہم انھیں نظر انداز بھی نہیں کی جاسکتا ۔ ان کے مجموعے سے و دنو میں اکٹر نظموں کے کردارروزمرہ زندگی ہے مستعاریے گئے جاسکتا ۔ ان کے مجموعے سے و دنو میں اکٹر نظموں کے کردارروزمرہ زندگی ہے مستعاریے گئے میں ۔ ان کرداروں کی پیشکش ان کے میں مشاہد ہے پردال ہے ۔ عام زندگی کے کرداروں کی بیشکش ان کے میں مشاہد ہے پردال ہے ۔ عام زندگی کے کرداروں کی کرداروں کی کرداروں کی کرداروں کی کرداروں کی ہیں کرداروں کی بیشکش ان کا موم رو مانویت کا پرتو لیے ہوئے ہے مثنا نا سے ''اور'' آیا۔ واقعہ'' میں کردار نگاری ہمارے بیان کا ثبوت ہے ۔

خالد کے ہاں بعض کردار، کردار سے زیادہ تصویری جھلکیاں کہلائے جائے کے مستمق ہیں تر پیضویری جھلکیاں بھی اس قدر کممل اور جامع میں کہان کے جامد ، و نے کے باوجو، کردار کی کردائی خصوصیات کا سرانح لگایا جاسکتا ہے۔

ان کے ہاں کا سکی شاعری ہے مماثل کر داروں مثلاً عاشق اور محبوب کی بیشکش اجھنساں تا ت توروا ہی رنگ کی حامل ہے بعنی عاشق ستم رسیدہ اور نمز دہ ہے اور محبوبہ بسیم سن و جمال جبابہ بعض نظموں میں یہ کر دار ، جدید اردوشاعری کی روایت میں رونما ہوئے والے رجوان کی تر جمانی کرتے ہوئے مشتق میں ہے باکی کے قائل ہیں۔ ہوئے عشق میں ہے باکی کے قائل ہیں۔

جوش ملے آبادی کی نظمیں جدیدار دوشاعری میں اہم سنگ میل کا درجہ رکھتی ہیں۔ان کے کلام میں امیجری کی ندرت اور الفاظ کا انتخاب واستعال آخیں دیگر شعرا سے منفر د بنا تا ہے۔ ان کے مجموعوں شعلہ و شبنم، سیف و سبو، فکو و نشاط، سرو دو خووش اور البہام وافکار میں بھی کرداری نظم نگاری غالب رجان ہیں۔ اگر چہ جوش کے ہال کرداری نظم نگاری غالب رجان ہیں ہے تاہم جوش کا نام اس لحاظ سے اہم ہے کہ ان کی کرداری نظموں میں کردار نگاری کے فتی حرب "علیہ نگاری" کا استعال نہایت عمرہ ہے مثلاً "مولوی"،" جھریال"، "مہاجن اور بیوہ" اور "البڑکامنی" وغیرہ میں حلیہ نگاری کی اچھی مثالیں ملتی ہیں۔

یوں تو حفیظ جالندھری ایک رومانوی شاعر ہیں اور اس ضمن میں ان کی گیت نگاری خاص شہرت رکھتی ہیں تا ہم جہاں تک کردار نگاری کا تعلق ہے اس ضمن میں ان کی طویل نظم شاہ سامۂ اسلام کوخاص اہمیت حاصل ہے۔اگر چہ بنیادی طور پر بیرز میہ شاعری کی ذیل میں آتی ہے اور اس میں مرقع نگاری کے نمو نے بکٹرت ملتے ہیں تا ہم ان میں تاریخ اسلام کے کئی کردار بھی سامنے آئے ہیں۔اس لحاظ سے حفیظ جالندھری کی اس نظم کو کرداری نظم قرار دیا جا سکتا ہے۔ مگرواضح رہے کہ بیا ایک رزمیہ (Epic) ہے جس میں حضور کی سیرت کا نقشہ اور ان کے عہد میں ہونے والے غزوات کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ان غزوات کے مرقع کھینچتے ہوئے شاعر نے میں ہونے والے غزوات کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ان غزوات کے مرقع کھینچتے ہوئے شاعر نے تاریخ اسلام کے بہت سے کرداروں مثلًا خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کو کردار نگاری کا براہ راست طریق کار استعمال کرتے ہوئے بیش کیا ہے۔کرداروں کی صفاتی خصوصیات کے علاوہ ان کے موزونیت کو ملوم تاریخی خصوصیات سے علاوہ ان کے موزونیت کو ملوم تاریخی خصوصیات کے علاوہ ان کے جذبات کی بھی عمدہ عکا ی گئی ہے۔

شاعر رومان اختر 'شیرانی ابن نظمول میں خیالی نسوانی کرداروں کی پیشکش کے حوالے سے مشہور ہیں۔ان کی شاعری میں کئی خیائی نسوانی کردار ناموں کے ساتھ ملتے ہیں مثلاً سلمی ،ریحانداور عذرا وغیرہ۔بالخصوص سلمی کا کردار کئی نظموں میں ہے۔اختر کے ہاں"سلمی''کے اس کردار کی وضاحت کرتے ہوئے ن۔م۔راشد احتو مستان کے دیباہے میں رقم طراز ہیں:

اختر نے عام زندگی کے جوکردار پیش کیے ہیں وہ رومانویت کی دھند میں لیٹے ہوئے ہیں اپنی نظموں میں شاعر کے اپنے تاثر کا بیان بھی کردار کے متوازی جگہ پاتا ہے مثلاً''ایک دیہاتی لڑکی کا گیت'اور''اندھی لڑکی''اس کی نمایاں مثال ہیں۔

احمان دائش کی بیشتر نظموں پر مزدور کا کردار حاوی ہے۔ان کے مجموعہ ہائے کلام طبقات،
آت شِ خاموش ، نفیوِ فطرت اور نوائے کار گر میں بیشتر نظمیں اس بات کا ثبوت ہیں ای بنا
پرانھیں'' شاعرِ مزدور'' بھی کہا جاتا ہے۔احسان دائش کی نظموں میں مزدور کے کردار کی پیشکش کے
حوالے سے ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار لکھتے ہیں:

"احسان دانش پہلے شاعر ہیں جنھوں نے باضابطہ طور پر مزدور کو اپی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ انھوں نے مزدور و کسان اور مفلوک الحال طبقے کی زندگی کے ہر پہلواور ہر گوشے کو اس طرح نمایاں کیا ہے کہ قعرِ مفلسی میں گرا ہوا طبقہ خود اپنی زبانِ حال سے اپنی درد ناک رودادِ حیات بیان کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے... "(۲۴۴)

احیان دائش کے ہاں کرداروں کے طبقائی تفاوت اور کرداری خصوصیات میں فرق کو واقعی کرنے کے لیے تفناد کا عضراستعال کیا گیا ہے۔ بعض نظموں میں انھوں نے ''مزدور' کے مقابل '' سرمایددار' اورامیرعورت' کیڈی' کے مقابل غریب عورت' تیلن' کا کردار پیش کیا ہے۔
علی سردارجعفری ، کیفی اعظمی ، ساحرلد هیانوی ، مجاز اور سلام مجھلی شہری ، ترقی پسندتح یک ت وابستہ تھے۔ چنانچدان تمام شعرا کے ہاں مظلوم اور پسے ہوئے طبقوں کے کردار باخضوص مزدوروں کے کردار ملتے ہیں۔ انھوں نے طبقائی کشکش کونمایاں کرئے دکھانے کے لیے سرماید داروں کے کردار بھی پیش کیے ہیں۔ علی سردارجعفری کے مجموعوں حدون کی لکیو اور احدن کیا ستارہ کیفی اعظمی کے مجموعے سے ماید ساحرلد هیانوی کی کلیات، مجاز کی کلیات اور سلام پھلی شہری کے مجموعے وسعیس کی کرداری نظموں سے ہمارے بیان کی تقمد ایق بوتی ہے۔

"شاد عارتی ترقی بیند تحریک سے دابستہ ایک اور اہم شاع نیں۔ انھوں نے اپ بجرو یہ کلام اندھیر نگری میں معاشرے کے بہت سے منافق اور برچلن کرداروں کی عظامی لی ہے۔ ان میں جنسیت زدہ عورتیں ، نمائش بیندعورتیں ، خوشا مدی شعرا اور فیشن زدہ نو جوان لڑ کیاں شامل ہیں۔ فدکورہ کرداروں کے علاوہ شاو عارفی کی نظموں میں روزمرہ کھر یلو زندگی کے کردار بھی ملتے ہیں مثلا ساس اور بہو، چالاک ماما بمبترانی ، شمیری بھکارن ، ملازمہ اور نصف بہتر یعنی بیوی دغیرہ کے کردار۔

ترتی پندتر یک ہی سے منسلک مخمور جالندھری بھی جدیدار دوشاعری میں کر داری نظموں میں بالخصوص روز مرہ زندگی کے کر دار پیش کرنے کے حوالے سے اہمیت رکھتے ہیں۔ان کے مجموعہ ہائے کلام مسختصر نظمیں اور تلاطم میں اردگر دکی زندگی کے کر داروں کی تصویر شی کی گئی ہے اور ان کا پیرائے بیان طنزیہ لے کا حامل ہے۔ بالعموم وہ ایسے کر داروں کا انتخاب کرتے ہیں جن سے معاشر کی خرابیوں کی نشاندہی ہو سکے نظم'' سانول' اس کی چھوٹی می مثال ہے۔جس میں ایک معاشر نے کی خرابیوں کی نشاندہی ہو سکے نظم'' سانول' اس کی چھوٹی می مثال ہے۔جس میں ایک بے ایمان دکا ندار کا کر دار دکھایا گیا ہے ۔علاوہ ازیں نظم'' ور دان' اور'' بیں چرے''' وقبال'' وغیرہ میں بھی بہی رجیان ملتا ہے۔

جدیداردوشاعری میں راشدنظموں میں کردارنگاری کے سلسلے میں ایک موٹر اور توانا آواز ہیں راشد حلقہ ارباب ذوق سے مسلک تھے۔ان کے ہاں نصرف کرداروں کی اقسام میں تنوع ملتا ہے بلکہ کردارنگاری کی تکنیک بھی متنوع خصوصیات کی حامل ہے۔راشد کے چاروں مجموعوں مساور ۱، ایسوان میں اجنبی، لا =انسان اور گھماں کا ممکن میں کردارنگاری ایک غالب عضر کی حثیب رکھتی ہے۔اس لیے ن-م-راشد کی نظموں پر تیمرہ کرتے ہوئے تیسم کاشیری اپنے مضمون، دشعری علامتیں ۔ 1 "میں کہتے ہیں :

''راشد کی شاعری کوایک محدود سطح پر ہم کردار کی شاعری کہہ سکتے ہیں۔ان کی شاعری کے ہردور میں مختلف کردار پائے جائے ہیں''۔(۲۵)

راشد کے تعلق بیکہا جاسکتا ہے کہان ہے ہی جدیداردوشاعری میں صحیح طور پر کرداری نظموں کا آغاز ہوتا ہے۔اس میں شک نہیں کہ راشد کے ہاں کرداری نظموں میں علامتی رجان بعض اوقات ابہام کے سرحدوں میں داخل ہوجاتا ہے تاہم اس میں راشد کی شعوری کوشش کو دخل نہیں ہے۔اس کے سرحدوں میں داخری کرداری نظمیں اہمیت کی حامل ہیں اور جدید شاعری میں ان کی حیثیت کو کوئی چیلنج نہیں کرسکتا۔

ا قبال کی طرح راشد کے ہاں بھی ایک تصویرانسان ملتا ہے شروع میں راشد کی نظموں میں فرد کی ذہنیت شکست خور دہ ہے۔عبادت بریلوی راشد کی شروع کی نظموں میں فرد کے کردار پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں:

'' یے فردزندگی کے حقائق کی تاب نہیں لاسکتا۔وہ زندگی سے فرارا ختیار کرتا ہے۔ حقائق سے دور بھا گآ ہے اس کی فرہنیت شکست خوردہ ہوجاتی ہے'۔(۲۷)

ڈ اکٹر وزیر آغانے ایے مضمون''راشد بغاوت کی ایک مثال'' میں راشد اور اقبال کے

بال "فرد" ككرداركا تقابل كرتے ہوئے لكھا ہے:

'… چنانچانہوں نے (اقبال نے) فردکواس صنوبر کی طرح دیکھنے کی خواہش کی جوآ زاد بھی ہواور پابھگل بھی۔ اقبال کا مردمؤمن ای نظر ہے کی پیداوار ہے اور اس کی آ زادروی کو اقبال نے بعض روحانی قدروں کے تابع کر دیا ہے۔ لیکن اقبال کا مردمؤمن ایک مثالی ہتی ہے جوان کے زمانے میں موجود نہیں۔ اس کے برعکس راشد کا فرد ساج کے اس ہر لحظہ وسیع ہوتے طبقے کی ایک حقیق ہتی ہے جومغر فی تعلیم کے باعث اپنی ساری روایات سے قطع تعلق کر بیشا ہے۔ اس فرد کا مطمح نظر وسیع نہیں اور نہاس کی جڑیں ، زمین کے اندراتر کی ہوئی تھیں۔ اس لیے بیفرداس وجئی کیفیت کا ہدف بن چکا تھا جے کسی بہتر لفظ کی عدم موجود گی میں بولئ تھیں۔ اس لیے بیفرداس وجئی کیفیت کا ہدف بن چکا تھا بیشتر نظمیس ای فرد کے منفی رجیانات کی صدائے بازگشت ہیں '۔ (۲۷)

ڈاکٹر عبادت بریلوی اورڈ اکٹر وزیر آغائی محولہ بالا آرار اشد کی مصاور اکی نظموں اور کسی حد

تک ایوان میں اجنبی کی نظموں پر بھی منطبق کی جاسکتی ہیں۔ تاہم لا = انسان اور تکماں کا
مصحت کی نظموں میں راشد کے ہاں ایک آ درشی انسان کا تصور ابھر تا ہے جو قطعا شکست خور دہ
ذہنیت کا مالک نہیں وہ نوع انسان کوایک لڑی میں پرود سے والا اور استعاری قوتوں کوشکستِ فاش
ہے دوجا رکرنے والا ہے۔

راشد کے ہاں کرداری نظموں میں علامتی رجحان غالب ہے۔بعض اوقات وہ کسی تاریخی یا اساطیری کردار کوعلامت بنا کر چیش کرتے ہیں اور بعض نظموں میں انھوں نے استعاراتی اور علامتی کردارخود تخلیق کیے ہیں۔عقیل احمرصد بقی اس پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے راشد کی نظموں کو علامتی طریق کار کی بنایر دواقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔وہ لکھتے ہیں:

"راشد کے مشیل طریق کارکودوجھوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک و نظمیس جن میں کسی تاریخی نیم

تاریخی یا اسطوری کردار کے ذریعے بات پیش کی گئی ہے مثالا سباوریاں ، اسرافیل کی موت ، ابولہ ب شادی جسن کوزہ گرو فیرہ ۔ اوردوسری تسم ان نظموں کی ہے جن کے لیے راشد نے ذاتی استعار ب یا علامت تخلیق کیے جی اوران استعاروں کی کہانی سنائی ہے ۔ اس نوئ کی نظموں میں بو ۔ آب راد، اندھا کباڑی، زنجیل کے آ دمی ، مری مورجاں ، اس بیڑ ہے ہے بوم کا سایہ شامل ہیں ۔ اس از راد ، اندھا کباڑی ، زنجیل کے آ دمی ، مری مورجاں ، اس بیڑ ہے ہے بوم کا سایہ شامل ہیں ۔ اس کا ابنا تاشر ابطور شاع ابھم میں جگہ جگہ راشد کے بال کرداری نظموں میں بعض او قات اس کا ابنا تاشر ابطور شاع ابھم میں جگہ جگہ اظہار یا تا ہے اور بھی بھی سے تاشر کرداروں کے ذریعے بنائی گئی تمثیل پر جاوی ہو جا تا ہے ۔ یہ ایفیت اظم'' اسرافیل کی موت' میں نمایاں ہے ۔ راشد نے اس نظم میں اسرافیل کی علامت کوئی معنویت کے ساتھ استعال کیا ہے ۔ روا ہی معنوں میں اسرافیل محشر کے روز ابناصور بھو گئے گا جس ب

مردے زندہ ہوجا کیں گے۔ گرراشد نے 'اسرائیل'' کوخلیق کی علامت سے تعبیر کیا ہے۔ جس کی موت سے تعبیر کیا ہے۔ جس کی موت سے کا مُنات میں تخلیق کے سوتے خشک ہو گئے ہیں۔ یہ پوری نظم زبرست طنزیہ لے رکھتی ہے اور اس میں جابجا شاعر کا تاثر جگہ یا تا ہے مثلاً:

مرگ اسرافیل سے
اس جہاں پر بند آ واز دن کارزق
مطر بوں کارزق اور ساز دن کارزق
اب مغنی کس طرح گائے گا اور گائے گا کیا
سننے والوں کے دلوں کے تارچپ
اب کوئی رقاص کیاتھر کے گا،لہرائے گا کیا
بزم کے فرش و درود یوارچپ
اب خطیب شہر فر مائے گا کیا
مسجد وں کے آستانی وگنبدو مینارچپ
فکر کاصیا دا پنا دام پھیلائے گا
طائران منزل و کہسارچپ!

راشد کی کرداری نظموں میں بہت سی نظمین ایسی ہیں جن میں مجرد اشیا کومجسم کرداروں کے روپ میں بیش کی گردار کے روپ میں روپ میں بیش نیش کیا گیا ہے مثلاً''آ رز دراہبہ ہے'' میں آ رز دکوایک راہبہ کے کردار کے روپ میں دکھایا گیا ہے۔علاوہ از ہیں بہت می اس فتم کی نظمیس ہیں جن کی تفصیل ایکے باب میں پیش کی جائے گی۔۔

راشد کے ہاں عام زندگی کے کردار بھی بکٹرت ملتے ہیں۔ایے کردار جنھیں ہم روز مرہ زندگی میں اسپ اردگرد یکھتے رہتے ہیں۔ تقریباً سب کرداری نظموں میں راشد کے ہاں مختلف فنی ابعاد ابھرتی ہیں مثلاً کردار کا تعارف، خود کلائ ان کے مکالمے وغیرہ،ان کے ہاں خود کلائ استعال ملتا ہے۔اکٹر نظموں میں وہ کردار کوخود (Monologue) کا نہایت مُوثر اور کامیاب استعال ملتا ہے۔اکٹر نظموں میں وہ کردار کوخود سے منتخص کر لیتے ہیں اس متم کی نظموں کی ذیل میں ''خود کشی''''انقام''اور''رقص''وغیرہ شامل ہیں۔واحد منتکلم کے صیغے میں کھی گئ ان کرداری نظموں کے متعلق راشد نے خود بالمر احت کھا ہے کہ بیان کی اپنی سرگز شت نہیں بلکہ انھوں نے کرداروں کی کہانی کوخود سے منتخص کر کے صیغہ واحد متعلق تکھتے ہیں:

''اگرمساو داکی نظموں کوراشد کا شخص اظہار نہ مان کر کرداروں کی نفسی کہانی تسلیم کرلیا جائے تو ایسی صورت میں خودکشی، انتقام، داشتہ، رقص اور اس قبیل کی دوسری نظمیں اپنے آخری تجزیے میں تمثیلی قرار پائیں گی کہ کرداروں کے ساتھ یہاں جو پچھ بیت رہی ہوہ معاشرتی اور سیاسی استحصال کا بتیجہ ہے اور فنکار کے نزد کی ساس کاحل فرد کی سیاسی اور معاشرتی آزادی میں مضمر ہے''۔(۲۹) میاشد کے تقریباً تمام مجموعوں میں کرداری نظموں کار جمان غالب ہے۔ مگر ایسسو ان میسی

راسد کے نفر بیا تمام جموعوں ہیں کرداری سموں کار بحان عالب ہے۔ مرایسوان میس اجنبی میں بیر بھان بہت نمایاں ہے۔ ایسو ان میس اجنبی کے تیرہ کینو زسای اور معاشرتی شمٹیلیں ہیں جن کو واقعات کے ذریعے بیش کیا گیا ہے۔ ماور ۱ اور اس مجموعے میں بفرق ہے کہ اس کی کرداری نظموں میں کردارواضح شخص کے حامل ہیں جبکہ مساور ۱ میں کردارشخص نہیں ہیں۔ عنبر ین منیرا پنے مقالے میں ایو ان میں اجنبی کے کرداری نظموں کے حوالے کے کھتی ہیں:
میں عنبر ین منیرا پنے مقالے میں ایو ان میں اجنبی کے کردارسازی کی نظموں کا نقط عروق ہے۔ اس راشد کا دومراشعری مجموعہ ایسو ان میس اجنبی ان کی کردارسازی کی نظموں کا نقط عروق ہے۔ اس مجموعے میں متنوع کردار، ان کے مکالے، خود کلامی اور افسانوی دکا یتیں ہیں… 'ایران میں اجنبی' کی نظموں کے کردارا نے ناموں کے حوالے سے مختلف شخص رکھتے ہیں… 'ایران میں اجنبی' کی نظموں کے کردارا این ناموں کے حوالے سے مختلف شخص رکھتے ہیں… ''(۲۰)

راشد کی نظموں میں محبوبہ کا کردار کلا یکی شاعری کی طرح مجر دنبیں ہے بلکہ محبوبہ اسی دنیا کی بات معلوم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغانے اپنے مضمون' راشد بغاوت کی ایک مثال' میں راشد کے ہاں محبوب کے تصور میں کلا یکی شاعری ہے ان کی بغاوت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

''راشد کے ہاں ایک تو گوشت پوست کی عورت ابھری ہے اور دوسرے شاعر نے محبت کو تحض جسمانی لذت تک محدود کر دیا ہے''۔(۳۱)

جہاں تک اس محبوبہ کے حسن و جمال کے بیان کا تعلق ہے اس میں وہ کلا سکی شعرائے ہیر ونظر آتے ہیں۔ڈاکٹر مبسم کاشمیری اپنے مضمون'' راشہ کا تہذیبی ااشعور''میں راشد کی شاعری میں مجبوب کے کر دار کے اس پہلو کے متعلق لکھتے ہیں :

"دراشد نے اپ تہذیبی الشعور سے جس عورت کی تصویر بنائی ہے اس کود بلی نرانف ایادی مورت مورت کی تصویر بنائی ہے اس کود بلی نرانف ایادی مورت کی تصویر بنائی ہمائیات کے مشتہ اور نام سال عربی اور وسط ایشائی وایرانی ہمائیات کے مشتہ اور نام سال عربی ایال سے بغنے والی بیعورت پر جمائی او پیشش ہے۔اسے دیکھ کرہم کہ سطنتے ہیں نہ یور نیال سے تعلق رکھتی ہے۔ جس بر حصائی اور الباس حربی میں ملبوس اظر آتی ہے۔ جس بر خوشہو کمی میں اور دو لعل و کو ہر نے زیور پہنتی ہے۔ کلکو نہ و غاز و سے بناؤ سنگھار اور تی ہے۔ و واپ خوشہو کمی میں اور دو لعل و کو ہر نے زیور پہنتی ہے۔ کلکو نہ و غاز و سے بناؤ سنگھار اور تی جو رائلتی اور نام کان خشک اساق صندلیں ،اور خدو خال کی جاشی ہے۔ افقاز کی حورائلتی سے سنگھا اور کی دورائلتی سندلیں ،اور خدو خال کی جاشی ہے۔ افقاز کی حورائلتی سندلیں ،اور خدو خال کی جاشی ہے۔ افقاز کی حورائلتی ہے۔ "کیسوائے خمرارا ، مڑگان خشک اساق صندلیں ،اور خدو خال کی جاشی ہے۔ افقاز کی حورائلتی ہے۔ "کیسوائے خمرارا ، مڑگان خشک اساق صندلیں ،اور خدو خال کی جاشی ہے۔ افغاز کی حورائلتی ہے۔ "کیسوائے خمرارا ، مڑگان خشک اساق صندلیں ،اور خدو خال کی جاشی ہے۔ ان کان خشک اساق صندلیں ،اور خدو خال کی جاشی ہے۔ "کیسوائے خمرارا ، مڑگان خشک اساق صندلیں ،اور خدو خال کی جاشی ہے۔ "کان خشک اساق صندلیں ،اور خدو خال کی جاشی ہے۔ "کیسوائے کی ساتھ کی سندلیں ،اور خدو خال کی جاشی ہے۔ "کیا کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی کی ساتھ ک

ای طرح راشد کی نظموں میں عاشق کا کردار شروع میں تو تقدس مآب ہے اور محبت کے

'' ذوقِ تقدیس' سے کلا سی شعرائے تنج میں سرشار ہے گر بعدازاں عاشق باغیانہ روش اختیار کر لیتا ہے اور '' جسم اور روح کے آھنگ'' کو محبت کا لازمہ گر دانتا ہے۔ راشد کی الیمی کر داری نظموں میں ، عاشق کے کر دار پر تبھرہ کرتے ہوئے قبل احمصد لقی رقمطراز ہیں:

"راشد کی اس نوع کی نظموں میں میں اور اور تو و کردار ہیں۔ میں نے مرقبہ اخلاقیات کے سارے حدود تو رو سے ہیں۔ اب وہ ایک ایسا باشعور فرد ہے جسے اپنی ضرور توں کی تحمیل کا احساس ہے نظم کا تو ، جوشاعر کی محبوب ہے ہیں۔ اب کی جبر سے ابھی تک آزاد نہیں۔ میں بعنی نظم کا متعلم مختلف تر غیبی طریقے اپنا تا ہے جس سے وہ اپنی محبوبہ کو ایپ محسوسات سے ہم آھنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا وہ خود ایک باغی ہے جو بہ کو بھی اس بغاوت کے داستے پر لانا جا ہتا ہے "۔ (سس)

راشد کی اس شم کی نظموں کی ایک طویل فہرست پیش کی جاسکتی ہے مثلاً طلسم جاوداں ،حزنِ انسان ، دریجے کے قریب وغیرہ۔ان سب کے تفصیل آئندہ باب میں پیش کی جائے گی۔

بحثیت مجموعی بطور کرداری نظم نگار، راشد جدیداردو شاعری میں مسلمہ اہمیت کے حامل ہیں۔
انھوں نے نہ صرف فنی اور تکنیکی اعتبار سے کرداری نظم کا دامن وسیع کیا بلکہ موضوعات کے لحاظ سے بھی اس کا دامن مالا مال کر دیا۔ راشداور میرا جی (جن کا ذکراس کے بعد آئے گا) دونوں نے اردو شاعری میں کرداری نظموں کی جو تکنیک اپنائی اس نے آئندہ آنے والے شعرا پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ ڈاکٹر عبادت ہریلوی انہی اثرات کا ذکران الفاظ میں کرتے ہیں:

''میراتی اورراشد کے ساتھ اردوشاعری میں ایک ایسی جدت پسندی کا آغاز ہوتا ہے جواس سے قبل کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی ۔ اسکے اثر ات نو جوان شعرا پر بڑے گہر ہے ہوئے ان کے اثر سے تقریباً تمام نو جوان شاعروں نے اپنا انداز بدلا اور تمثیلی ، ایمائی اور اشاراتی شاعری نے ایک مستقل رجحان کی حیثیت اختیار کر لی۔ ان شاعروں میں اختر الایمان ، منیب الرحمٰن ، مختار صدیقی ، ضیاج الندھری اور یوسف ظفر وغیرہ پیش پیش رہے'۔ (۳۳)

عبادت بریلوی کی محولہ بالا رائے میں مذکورہ شعرامیں سے اختر الایمان اور ضیا جالندھری اہم کرداری نظم نگاروں کے طور پر سامنے آئے علاوہ ازیں ساقی فاروقی پر بھی ن۔م۔راشد کے گہرے اثرات ملتے ہیں۔

مجیدامجد جدیداردوشاعری کا ایک معتبرنام ہے۔ان کے ہاں بھی قابلِ ذکر کرداری نظمیں مل جاتی ہیں۔ان نظموں میں روز مرہ کے کرداروں کی پیشکش کا رجحان غالب ہے۔ان کرداروں کی پیش کش میں مجیدامجدنے بالعموم کردار نگاری کا براہ راست طریق کارا پنایا ہے اور کرداروں کوخود اینے بیان کے ذریعے متعارف کروایا ہے۔ان کی نظموں میں مکالمہ نگاری بھی ملتی ہے نیز کچھ کردار

واحد متكلم كے صیغے میں بھی پیش کیے گئے ہیں۔

جدیداردوشاعری میں میراجی کی شاعری ایک نظموڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔میراجی بھی طقہ اربابِ ذوق سے منسلک تھے۔ڈاکٹر رشید امجد اپنے مقالے میں میراجی کی اردوشاعری میں اس اہم حیثیت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"...میراجی سے اردونظم کی ایک نئی جہت کا آغاز ہوتا ہے..." (۳۵)

ینی جہت علامتیت کا رجحان تھی جومیراجی کے ہاں غالب شکل میں ظہور پذیر ہوئی ڈاکٹر رشیدامجداس پہلوکا ذکرکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"میراجی کی شاعری علامت کا بھر پورتجر بہ (بھی )اینے ہمراہ لائی تھی ... - (۳۱)

یمی علامتیت کار جمان میراجی کے ہاں کرداری نظموں میں بھی غالب ہے۔ وہ کردار نگاری کرتے ہوئے اسطوری علامات کا استعال زیادہ کرتے ہیں۔ را دھااور کرشن کی اساطیری علامت کو انھوں نے عاشق اور محبوب کے کردار کی ترجمانی کے لیے استعال کیا ہے۔ عقیل احمد صدیقی میراجی کے ہاں رادھااور کرشن کے اساطیری کرداروں کے متعلق لکھتے ہیں:

"... نی شاعری میں اسطور کبھی دو یک ان نوعیت رکھنے والی صورت حال کا ظہار کے لیے استعال کیا جاتا ہے اوراکٹر قدیم اسطوری فضا کواز سر نوتخلیق کیا جاتا ہے... میراجی کی شاعری میں اس طرح کی کوشش ملتی ہے۔ انھوں نے 'رادھا اور کرشن' کی کہانی کوا بی ذاتی زندگی کے روپ میں بیش کیا ہے لیکن اس علامتی اظہار میں میراجی کے یہاں وہ گہرائی یا پیچید گئیس ملتی جو اسطور کے ساتھ وابستہ کی جاتی ہے۔ ہر چند کہ بعض اویوں نے کرشن اور رادھا کی ویو ما الکوفلسفیا نہ جبت و ہے کی کوشش کی ہے اور اس کے ذریعے میراجی کی شاعری میں نے منہوم کی موجود گئی کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن اس طرح کی تشریح بعیداز قیاس معلوم ہوتی ہے'۔ (۲۷)

میراتی کی نظموں میں'' رادھااور کرش'' کی علامت کے استعال کے باعث ڈاکٹر وزیرآ غا اپنے مضمون'' میراجی بوجا کی ایک مثال' میں ان کی شاعری کے فکری ڈانڈے وشنو بھلتی تح کیک کے رجحانات سے ملاتے ہیں وہ لکھتے ہیں:

''میراجی کی نظموں کے مطابعے کے سلسلے میں ہشنو بھکتی تح کیا ہے وہ بہاوزیادہ اہم ہیں کہ یہی دو پہلو میراجی کو مرغوب ہے۔ ان میں سے ایک تو کرشن اور رادھا ل محبت ہے متعلق ہے۔ کرشن ایک چروا ہا تھا اور رادھا ایک ہیت سے متعلق ہے۔ کرشن ایک چروا ہا تھا اور رادھا ایک بیا ہتا شنر ادی اور ان کی محبت میں ملمن اور نبوٹ سے کہیں زیادہ فراق اور دوری اور مفارقت کی محبت تھی ... ''(۲۸)

میرا جی کی نظموں میں عاشق کا کر دار جنسیت زوہ و کھائی دیتا ہے اور جسمانی محبت پر زیادہ

''میرا جی کوتصور سے بیار ہے۔ان کی شاعری میں چیزین نہیں بلکہ چیزوں کا تصور ملتا ہے۔انہیں عورت سے زیادہ عورت کا تصور عزیز تر ہے…''(۳۹)

محولہ بالا رائے کے ثبوت میں بہت ی نظمیں پیش کی جاسکتی ہیں۔اس ضمن میں نظم'' <sub>لب</sub> جو ئبار ہے'' کے پچھمصر سے دیکھیے :

ہاں تصور کو میں اب اپنے بنا کر دولہا اس اپنے بنا کر دولہا اس اس بردے کے نہاں خانے میں لے جاؤں گا میراجی کی شاعری کا جائزہ لیتے ہوئے قبل احمد صدیقی کہتے ہیں:

'' حلقہ کے شاعروں میں میراجی کاعمومی طریق کارتمثیل نہیں۔ایسی نظمیں بس دوایک ہیں جنھیں تمثیلی کہا جاسکتا ہے مثلاً 'ترقی پہندادب'…''۔( ۴۸۶)

عقیل احمد صدیقی کی بیرائے اپنی جگھورست مہی مگر میراجی کے علامتی پیرائے نے اورانہی ''دوایک''نظموں نے آئندہ شاعروں پر گہرے اثرات مرتب کیے اور کر داری نظمیں جدید اردو شاعری میں زیادہ تیزی سے رواج یانے لگیں۔

راشداورمیراجی کے ہم عصر شعرا میں کرداری نظموں کے حوالے سے اختر الایمان کا نام اہم ہے۔ ان کی بعض بیانی نظمیں بھی ڈرامائی انداز بیان کی حامل ہیں۔ تاہم این نظمیں کثر ہیں جن میں مکا لمے کے ذریعے ڈرامائیت بیداکی گئی ہے۔ ان میں سے چند نظمیں مثلا تاریک سیارہ ، حاک و حون ، ایک کھانی اور سب رنگ منظوم تمثیل ہیں۔ ان تمثیلات کے سارے کردارکی نہ کی تصور کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس نوع کی ابتدائی نظم ''موت' ہے جس کے دوکر دار ہیں۔ بیوی اور بستر مرگ پر لیٹا ہوااس کا شوہر یہ دونوں کردار بھی مخصوص تصور کے نمائندہ ہیں۔

ان کے علاوہ الی تظمیں بھی ملتی ہیں جومنظوم ڈرامانہیں بلکہ بیانہ ہیں لیکن نے تھے میں کردار آپس میں گفتگوکرتے ہیں اور وہ گفتگو براہ راست پیش کردی جاتی ہے۔ بھی نام کے ساتھ جیسے ' باز آ مد' میں اور بھی ' وادین' کے نشان کے ذریعے جیسا کہ ' موت' اور' ڈاسنہ کے اسمیشن کا مسافر' میں ہے' آ خرالذکر نظم میں ' میں اور وہ' کے ذریعے براہ راست بات چیت پیش کی گئی ہے۔ ' باز آ مد'اور' ڈاسنہ کے اسمیشن کا مسافر' دونوں نظمیں بیانیہ بھی ہیں اور ڈرامائی بھی کیونکہ ان

میں کر دارا تے ہیں۔اس لیےان نظموں کو کر داری نظموں کی ذیل میں رکھا جاسکتا ہے۔اس نوع کی ایک اورنظم جو بنیادی طور پر بیانیہ ہے مگراس کی روح ڈرامائی ہے،''عہدوفا'' ہے۔نظم کا متکلم ایک دیہاتی کمن لڑکی ہے اپنی ملاقات اور اس کے ساتھ ہونے والی بات چیت سناتا ہے۔ کیکن سناتا اس انداز ہے ہے کنظم مکالمہ رکھتے ہوئے بھی مسلسل بیان بن گئی ہے۔ بی<sup>حس</sup>ن ان کی بیشتر کر داری نظموں میں موجود ہے کہ لہجہ عام بات چیت کا ہوتا ہے لیکن بات چیت مسلسل بیان میں اس طرح بیوست ہوتی ہے کہ بیان اور بات جیت کوایک دوسرے سے الگ کر کے دیکھنا بہت مشکل ہو جاتا

اختر الایمان کے ہاں زیادہ تر واحد متکلم کے صیغے میں کرداری نظمیں ملتی ہیں وہ خود کو كرداروں ہے تخص كر ليتے ہيں عقبل احمد صديقى نے اس پہلوكا تذكرہ ان الفاظ ميں كيا ہے: '' چندایک ہنگامی موضوعات کی حامل نظموں کو حچوڑ کراختر الایمان نے ہمیشہ ہی اپنی ذات (سیلف ) کو بحثیت ایک شعری کردار پیش کیا ہے۔ان کی شاعری کا یہ 'میں' طالات کا صید بھی ہے اور خود اسیخ آپ سے نبرآ ز مابھی جس نے ان کی خالص بیانی نظموں میں بھی تناوُ اور تصادم کی کیفیت پیدا کر وی ہے۔اس نوع کی نظموں میں یائی جانے والی ڈرامائیت،مکا لیے کی صورت میں اگر جہ ظاہر نہیں

ہوتی (جوان کامحبوب اسلوب ہے) کیکن لہجہ اور زبان کی سادگی میں وہ ڈرامائیت نمو باتی ہے جو بظاہر سادہ اور سیاف اظنہار کوشعری حسن عطا کرتی ہے'۔ (اسم)

المخضرية كداختر الايمان كے ہاں كردارى نظموں ميں بالعموم روزمرہ زندگی كے كردارنماياں ہیں اور اکثر اوقات یوہ واحد مشکلم کے صیغے میں کردار پیش کرتے ہیں۔ بہ الفاظ دیگر وہ مختلف كرداروں ہے خودكو تحص كر ليتے ہيں جس ہے ان كى بيانية ظموں ميں ڈرا مائيت كارنگ انجرا ہے۔ قیوم نظر کے مجموعے قلب و نظو کے سلسلے میں بھی کرداری نظموں کار جحان ملتا ہے۔ان کی نظموں کے کردار بالعموم صیغهٔ واحد مشکلم میں بولتے دکھائی دیتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ قیوم نظر کے ہاں نظموں میں کرداروں کوخود ہے مشخص کر کے پیش کرنے کار جحان یا یا جاتا ہے مثلاً!'' کلرک کا تغمہ''''جوانی''اور''ندی کا راگ''وغیرہ۔ میں عام طور بران کی نظموں کے کر دار ،روز مرہ زند کی ے ہی لیے محتے میں اور ان کی چیکش پر رو مانویت کارنگ حیمایا ہوا ہے تا ہم بعض او قات ان کی تظموں کے بیکردارزندگی کے تلخ حقائق کے ترجمان بن کربھی سامنے آئے ہیں مثلاً محولہ باانظموں ''کلرک کانغمه' اور' جوانی'' کےعلاوہ کھم''۲۸ کا یک کتبہ' کی مثال پیش کی جا علی ہے۔

مختار صدیقی حلقهٔ ارباب ذوق کے حوالے ہے متاز حیثیت رکھتے ہیں۔ان کے مجموعے آشـــاد میں بھی کرداری نظمیں مکتی ہیں مثلاً''لہریں'' بزع مسلسل''''ایک دویہر''' ہر جائی''اور ''اناوُنس' وغیرہ تاہم ان نظموں میں کرداروں کی بنت اتی عمدہ نہیں یہی وجہ ہے کہ کرداری خصوصیات نمایاں ہوکرسامنے نہیں آ ما کس۔

ضیاجالندهری کے ہاں بھی کرداری تظمیں ایک نمایاں دبھان کی حیثیت رکھتی ہیں۔ان کے کام کے چارجموعے ہیں سبو شاھ، پس حوف، نادسا اور حواب سواب ان میں وہ اکثر اپنے تضورات کوجسم کرداروں کے روب میں ڈھالتے دکھائی دیتے ہیں۔ ''سر شام' میں بیر بھان زیادہ واضح ہے۔اس میں سورج کوایک دوشیز ہ نیادہ واضح ہے۔اس میں سورج کوایک دوشیز ہ بلور جمال سے تشمیہ دی گئی ہے اور پھر اس دوشیز ہ کی مختلف کیفیتیں پیش کر کے مبح سے شام تک مورج کے سفر کی عکائی گئی ہے۔ نظم''وصال' میں استعاراتی زبان میں محبوبہ کا کردار پیش کیا گیا ہورج اس طرح ان کی بہت کی نظموں میں کردار ملتے ہیں جن کا ذکر آئندہ باب میں کرداری نظموں میں کردار ملتے ہیں جن کا ذکر آئندہ باب میں کرداری نظموں میں کرداروں کی مختلف اقسام کی ذیل میں آئے گا۔ ضیا جالندهری کے ہاں ابتدا ہی سے تمثیل کی صورت میں کرداروں کے ذریعے اپنا نقط نظر پیش کرنے کے دبی کان کنا ندہی کرتے ہوئے قبل احمرصد 'ن

''ضیا جالندھری کامخصوص طریقِ کاربھی تمثیلی ہے۔ بالخصوص ابتدائی نظموں میں پیطریقِ کار زیادہ استعال ہواہے...''(۲۲)

ضیا جالندهری نے بعض کرداری نظموں میں مکالماتی تکنیک کا استعال بھی کیا ہے اور کرداروں کے شخص کی وضاحت نہیں کی۔تاہم ان کرداروں کے مکالموں سے ہم انھیں پہچان لیتے ہیں۔

ان کے ہال بعض اوقات ، کر داری نظموں میں صیغہ داحد متکلم میں کر دار نگاری کار جھان بھی ملکا ہے مثلاً نظم'' ہابیل'' میں واحد متکلم ، نظم سبنے دالے انسان کا کر دار ہے جسے شاعر نے خود ہے شخص کر کے بیش کیا ہے۔ مختصراً ہم میہ کہہ سکتے ہیں کہ ضیا جالندھری کی کر داری نظموں میں روز مرہ کے کر داروں کی بیشکش کار جھان حادی ہے۔

کرداری نظمول کے حوالے سے ایک اور اہم نام عبدالعزیز خالد کا ہے انھوں نے بہت ی امظوم تمثیلات کھی ہیں جن میں عام طور پر اساطیری کردار پیش کر کے تصورات پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ ان کی منظوم تمثیلات میں سلومی، و رقِ ناخو اندہ، دکان شیشہ گو اور ہو گی خسز ان وغیرہ اہم ہیں۔ علاوہ ازیں دیگر نظموں میں کردار مل جاتے ہیں تاہم مذکورہ بالا تمثیلی نظموں میں کرداری دی ان عالب ہے۔ ان نظموں کے حوالے سے رفیق خاور نے اپنے مضمون مشمولہ میں کرداری رجی ان عالب ہے۔ ان نظموں کے حوالے سے رفیق خاور نے اپنے مضمون مشمولہ میں کرداری رجی ان عالب ہے۔ ان نظموں کے حوالے سے رفیق خاور نے اپنے مضمون مشمولہ میں کرداری ربی ان عالب ہے۔ ان نظموں کے حوالے سے رفیق خاور نے اپنے مضمون مشمولہ میں کرداری ربی ان عالم سے دان عالم میں کرداری ربی ان عالم سے دان عالم سے دوانے سے دان عالم سے دان عالم سے دان عالم سے دان عالم سے دی علادہ دان عالم سے دوانے دان عالم سے دوانے دوانے دان عالم سے دوانے دان عالم سے دوانے دوانے دوانے دان عالم سے دان عالم سے دان عالم سے دوانے دوانے دان عالم سے دوانے دوانے دان عالم سے دوانے دان عالم سے دان عالم سے د

سياره ، خالد نمبر ميل لكما -

"اردو تمثیلی شاعری ہے تھی ماہیہ ہے۔خالد کا احسان ہے کہ اس نے اس پر توجہ دی اور اس کا دامن منظوم ڈراموں اور تمثیلی نظموں ہے بھر دیا ہے۔ آج انہی کی بدولت اردو بیں اتنا افسانو کی سرماییہ فراہم ہوگیا ہے جس ہے ہم کیف اندوز بھی ہو سکتے ہیں اور استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ "(۳۳) ڈاکٹر قمرر کیس خالد کی ان تمثیلی نظموں کی اہمیت کا اعتر اف کرتے ہوئے اپنے مضمون مشمولہ دول مندوں میں کہھتے ہیں ب

تحریویں ، خالد نصبو میں لکھتے ہیں:
''عبدالعزیز خالد میرے چندمجوب شعرامیں سے ہیں ... میچے ہے کہ ان کا کلام کہیں کہیں الفاظ اور
علوم سے بوجھل نظر آتا ہے لیکن اگر ان کی طویل ڈرامائی نظموں کو نکال دیجئے تو ہم جدیدار دوشاعری کو۔
دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں کی شاعری کے مقالبے میں رکھتے ہوئے اگر شرمائیں گے نیسی توجھجکیں گے۔
دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں کی شاعری کے مقالبے میں رکھتے ہوئے اگر شرمائیں سے نہیں توجھجکیں گے۔

ضرور"۔ (۱۲۲)

عبدالعزیز خالدی ان تمثیلی نظموں میں جو کر دار پیش کے گئے ہیں وہ بالعموم یونانی دیو مالا سے مستعار لیے گئے ہیں۔تا ہم یہ کر دار علامتی معنویت کے حامل نہیں بلکہ ان سے معنویت کی اکبری سطح ابھرتی ہے جو شاعر کے تصورات کی وضاحت کرتی ہے۔ دیو مالا سے اپنے اس شغف کے متعلق ایک جگہ خالد خود لکھتے ہیں:

مزاج شعر ازل سے ہے دیو مالائی سمند فکر کو افسانہ تازیانہ ہوا

ان تمثیلات سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ خالد کوعر بی ادب، یونائی دیو مالا ،عتیقات اور صنمیات سے گہری دلچیسی ہے۔ چنانچہ انھوں نے ان تمثیلات میں یونائی صنمیات اور عہدِ عتیق کی داستانوں کو اپنا موضوع بنایا ہے۔''سلومی''، انجیلِ مقدس کا ایک قصہ ہے جبکہ'' درقی ناخواندہ'' درکان شیشہ گر'اور'' برگ خزال' عبر انی عتیقیات اور یونانی صنمیات پر مشمل منظوم ڈراہ ہیں۔ یہ سب نظمیس تمثیلیں ہیں اور کر داروں کی موجودگی ان کالازمہ ہے اس لیے انھیں کردائی ظمین کردائی موجودگی ان کالازمہ ہے اس لیے انھیں کردائی ظمین کردائی فالدی تخلیقی صلاحیتیں اپنے مرون پر ہیں اور ان وران وراموں کے جیتے جاگتے کردارا پے تاریخی ماحول کی ہو بہوتھوریی ہمارے سامنے پیش کردیتے وراموں کے جیتے جاگتے کردارا پے تاریخی ماحول کی ہو بہوتھوریی ہمارے سامنے پیش کردیتے

ریکس امروہوی ،عبدالعزیز خالد کی نظموں کے کر داروں پرتبعرہ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں: ''ان کی نظموں کے کر دارایسے دیوقامت افراد ہوتے ہیں جو کا نتات کی پراسرار تو توں کی نمائندگی کے لیے کر وارض پرنمودار ہوتے ہیں بظاہر وہ ہمیں اپنی علی زندگی سے دوراور نا قابل رسانی معلوم ہوتے بی لیکن در حقیقت ایسانبیس بلکه خود وه مهار به ن ی زمن کی پیداوار اور مهار به ی دیدهٔ پرسوز اور رنگ رنگ نفسی استعداد کے مظاہر ہیں۔ ڈراموں کے روب میں مکالموں کے ذریعے صنمیات کی خیال انگیز فضاکے زیر سابیر کرداروں کی زبان اور فنی کشکش کا سہارا لے کر حیات وکا کنات کے مل اور ممل کے متعلق انسانی ذہن کے تاثر ات پیش کرنا ،عبدالعزیز خالد کی فکر کا خاص موضوع ہے'۔ (۵۸)

بحيثيت مجموعى عبدالعزيز خالدكى كردارى تظميس فني لحاظ سي كامياب بيں اور ان ميں كردار نگاری کے مختلف فنی حربوں کا استعال نہایت عمر گی ہے کیا گیا ہے خاص کر مکالمے بہت برجستہ

جعفرطا ہرنے کرداروں کو براہِ راست اپنی نظموں کا موضوع نہیں بنایا تا ہم ان کے مجموعے هسفست كشسور ميں شامل كينوز ميں بہت ہے كردار ملتے ہيں اس ليےان كی نظموں كوجد بداردو شاعری میں کردار نگاری کے رجحان کے حوالے سے اہم سمجھا جاتا ہے محولہ بالا مجموعے میں بعض مشاہیر کے تاریخی کر داروں کی پیشکش بہت عمدہ ہے۔اگر چہ کیغو کا موضوع وسیع تر ہوتا ہے اور اس میں بالعموم فرد کے ذاتی معاملات کی بجائے کئی قوم یامخصوص جغرافیائی حدود میں رہنے والے معاشرے کے معاملات بیان کیے جاتے ہیں مگر جہاں کہیں جعفر طاہر نے کیغوز میں مختلف تاریخی واقعات پیش کیے ہیں وہاں مشاہیر کے کرداروں کی پیشکش کے باعث کردار نگاری کاعضر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ بیر کینٹو زہئیت اور فنی اعتبار سے منظوم ڈرامے کیے جاسکتے ہیں۔ان ڈراموں میں تصادم یا آ ویزش کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے۔علاوہ ازیں مکا لمےاورمنظرنگاری بھی ہے۔ان کیغوز میں مشاہیر کے کرداروں کی تاریخی و ثقافتی پس منظر میں پیشکش موزونیت کی حامل ہے ۔ان کرداروں کے مکا کمے بھی نہایت کامیاب اور روز مرہ بول حال کے قریب ہیں جس نے ان کیٹو ز میں کر دارنگاری کے عضر کومزید حسن بخشاہے۔

ترقی پیند تحریک سے وابسة شاعر، احمد ندیم قائمی کی نظموں کی کلیات ندیم کی نظمیں میں کرداری نظمیں مل جاتی ہیں۔ان کرداری نظموں میں انھوں نے روزمرہ زندگی کے کردار کہیں تو بیانیه رنگ میں پیش کیے ہیں مثلاً''محنت کش لڑکیاں''اور''طوا کف''میں اور کہیں علامتی انداز میں مظلوم اور پسے ہوئے طبقات کے کرداروں کوموضوع بنایا ہے مثلاً'' معمار''اور''ایک بیل ہے''

قتیل شفائی کے ہال معاشرے کے ایک کردار''طوائف'' کی عکاسی منفرد انداز میں ملتی ہے۔ان کی نظموں کے مجموعے دنگ، حوشبو ،اور روشنی میں اس کرداری واظی اور نفیاتی تخلیل کے نمونے جا بجا پیش کیے گئے ہیں مختاط انداز میں بید کہا جا سکتا ہے کہا بیکٹرس طوائف،
داشتہ اور نا ٹیکہ قتیل کی شاعری کے مختلف کردار ہیں اوروہ ان میں ہے ہرا یک کے دل کی دھڑ کن بن
کرگونا گوں انداز سے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ان کی ایسی کرداری نظموں میں نہورہ بالا کرداروں کی نفسیات کوسادہ اوراجھوتے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔الی نظموں میں 'شمعِ نخصین'''' ایکٹرس''' راستے کا پھول''''عمر پوشی''''البم' اور''ایکٹرا'' کے علاوہ دیگر کئی نظمیس شامل ہیں۔

جدیدظم میں ڈاکٹر وزیر آغاکانام معتر حیثیت کا حامل ہے۔ نظموں میں کردارنگاری ان کا کا بنیادی حوالنہیں ہے تاہم ان کے شعری مجموعوں نو دہان، دن کا زر دپھاڑ، شام اور سائے، بنیادی حوالنہیں ہے تاہم ان کے شعری مجموعوں نو دہان، دن کا زر دپھاڑ، شام اور سائے یہ آواز کیا ھے ؟، وزیر آغا کی نظمیں (مرتبہ) اور عجب اک مسکر اھٹ کی نظموں میں کردار نگاری کی مختلف فنی جہتیں سامنے آئی ہیں ان میں بالخصوص تجسیم کا رجحان غالب ہے۔ روزمرہ زندگی کے چند کردار بھی ان کی نظموں کا موضوع ہے ہیں تاہم اکٹر نظموں میں وہ خود بطور شاعر ایک کردار کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں اور اپنے تاثر ات بھی جا بیان کرتے بیں۔ ان کے ہاں کردار کی نظموں میں مکا لمہ نگاری کی بھنیک بھی ملی چاتی ہے۔

صفدر میر کے مجموعہ شاعری دو تھے بھول میں شامل کمتیلی نظمیس یا منظوم ڈرا ہے، اپنی موزوں کردار نگاری بالخصوص مکا کمہ نگاری کی تکنیک کے عمدہ استعمال کے باعث، جدید ردوشاعری میں اشیا میں کرداری نظموں میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ صفدر میر کے ہاں ان کرداری نظموں میں اشیا کیفیات اور احساسات کو شخص (Personify) کر کے چیش کرنے کا انداز بھی جا بجا ماتا ہے۔ ان کی نظموں میں بھی افسر دہ اداسی سر جھکائے دکھائی دیتی ہوتو بھی ہوا سر گوشیاں کرتی ہوئی نظر ان کی نظموں میں بھی کرنے کا یہ رجیان ان آتی ہے۔ احساسات وواردات کوایک متحرک کردار کی کی صورت میں بھیش کرنے کا یہ رجیان ان کرداری نظموں کے مجموعی تاثر اور ان کی معنویت میں اضافے کا سبب بنا ہے ''موت' او '' بیار کرداری نظموں کے مجموعی تاثر اور ان کی معنویت میں اضافے کا سبب بنا ہے ''موت' او '' بیار کرداری نظموں کے مجموعی تاثر اور ان کی معنویت میں اضافے کا سبب بنا ہے ''موت' او '' بیار کرداری نظموں کے مجموعی تاثر اور ان کی معنویت میں اضافے کا سبب بنا ہے ''موت' او '' بیار کرداری نظموں کے مجموعی تاثر اور ان کی معنویت میں اضافے کا سبب بنا ہے ''موت' او '' بیار کرداری نظموں کے مجموعی تاثر اور ان کی معنویت میں اضافے کا سبب بنا ہے ''موت' او '' بیار کرداری نظموں کے مجموعی تاثر اور ان کی معنویت میں اضافے کا سبب بنا ہے ''موت' او '' بیار کرداری نظموں کے مجموعی تاثر اور ان کی معنویت میں اضافے کا سبب بنا ہے '' موت' او '' بیار کرداری نظموں کے مجموعی تاثر اور ان کی معنویت میں اضافے کیا سبب بنا ہے '' موت' او '' بھی کرداری نظموں کے محمود کھوں تاثی معنویت میں اضافے کو نسب بنا ہے '' موت' او '' بھی کرداری نظموں کے معنویت میں اس کرداری نظموں کے مورد کرداری نظموں کے محمود کی تاثیر اور ان کی معنویت میں میں کرداری نظر کی کرداری نظر کی معنویت میں کرداری نظر کرداری کی معنویت میں میں کرداری کرداری کرداری نظر کرداری ک

صفدرمیر کے ہال کرداری نظموں میں علامتی کردار بھی پیش کئے گئے ہیں۔ان کے انہم علامتی کردار بھی پیش کئے گئے ہیں۔ان کے انہم علامتی کردار 'تم' 'اور '' میں' میں 'جیس جو تعرفی اختشار کی علامت بن کر انجر ہے ہیں بالنسوس نظم' تم اور میں' میں۔ میں' میں۔

صفدرمیر کے ندکورہ بالاشعری مجموعے میں شامل منظوم مثیلی ظمیں '' جنگل' اور'' ماضی ہے اس معنوی اعتبار سے قدر ہے مماثلث رکھتی ہیں۔ان میں شاعر کا تصور وقت سامنے آیے اس

کے لیے وقت ایک چکر ہے جس میں مستقبل کا ہر لمحہ ماضی کا اعادہ ہے گویا ماضی اور مستقبل جنگل کی دو حدود ہیں ۔ حال کے لمحول میں زندہ انسان بستے ہیں یوں یہ ڈرامائی نظمیس نے طرزِ احساس اور زندگی کے دشت میں پیدا ہونے والی تہذیب کی علامت بن جاتی ہیں۔ فدکورہ نظموں میں کردار نگاری کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے نگاری بھی قابلِ داد ہے۔ فیض احمد فیض ان مشیلی نظموں کی کردار نگاری کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اس مجموعے کا سب سے اہم حصہ صفدر کے منظوم ڈرامے یا تمثیلیں ہیں اور میری رائے ہیں ان کی تلاش کے لیے جس وسعت کی تلاش تلاش کے لیے جس وسعت کی تلاش تفی وہ ان تمثیلوں میں بخو بی ملتا ہے۔ چنا نچان مکالموں کا آ ہمک، کرداروں کے ظاہر و باطن کی تفتیش ان کی انفرادی اور مشترک الجھنوں کا درد وکرب بہت خوش اسلوبی سے ادا ہور ہا ہے۔ یہ تمثیلیں شاعرانہ اور ڈرا مائی دونوں اعتبار سے قابل داد ہیں "۔ (۴۶)

مظفر على سيدان تمتيلي نظمول كى تعريف ان الفاظ ميس كرتے ہيں:

صفدر نے آ زادشاعری کے منطق نتیج یعنی منظوم ڈرامے کی طرف جانے کی جوکوشش کی ہے وہ اسے آ زادشاعروں کے پورے قافلے سے میز کردیتی ہے ... صفدر کے ڈراموں میں کہانی ، مکالمہ، ڈرامائی صور تحال اور لہجے کا اتار چڑھاؤ کچھ آس طرح موجود ہوتا ہے کہ اس کے ڈرامے، ڈرامے بھی ہوتے ہیں اور شاعری بھی ... "(۲۷)

بلراج کول کے شعری مجموعوں دشتہ دل اور میری نظمیں میں بالعموم روز مرہ زندگی کے کردار ملتے ہیں۔ بعض اوقات ان کرداروں کی پیشکش تصویری جھلکیوں کے مترادف لگتی ہے مثلاً ''میے ذرد بیج''،''سرکس کا گھوڑا''،''ریڈ بیو'اور''کوئیلیں' وغیرہ میں ایسی نظموں میں بلراج کول نے کردارنگاری کا براہ راسعت طریق کارا بنایا ہے۔

جیلانی کامران کے شعری مجموعوں دست اویسز ، اور نظمیں ، چھوٹ میں نظمیں ، استانوے اور نقش کف پاکی کچھ نظموں میں 'میں' اور' تو'' کے کردارا ہم ہیں ۔' میں' اور' تو'' کرکا مُنات میں انسان کی علامت ہے اور' تو'' ذات باری تعالیٰ کی علامت ہے ۔'' میں' اور' تو'' کا مُنات میں انسان کی علامت ہے اور' تو'' ذات باری تعالیٰ کی علامت ہے ۔'' میں' اور' تو'' کے ان کرداروں کے ذریعے وہ انسان اور خدا کے تعلق کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ان کرداروں کے مابین تعلق کی وضاحت میں ان کی نظم' 'بل صراط' کا یہ مصرع کلیدی حیثیت رکھتا ہے :

رع میں اور تو کا کھیل انو کھا ، اس کی چوٹ فراق

· علاوہ ازیں ، جیلانی کا مران کے ہال' نیج' اور' معصوم لڑک' کے کردار بھی مختلف نظموں میں آئے ہیں مثلاً '' فنٹ یاتھ' '' '' تماشا'' '' لڑکی اور کبوتر'' '' کا نٹا اور تالاب' اور' مجلواری''

وغیرہ۔ نہ کورہ کردار بھی علامتی مفاہیم رکھتے ہیں۔بالعموم یہ کردار روشی اور خوش آ کند مستقبل کی علامت بن کرا بھرے ہیں۔ کہیں یہ کردار پاکستانی قومیت کی علامت کے طور پر بھی سامنے آئے ہیں وہ احساس قومیت جوان کے خیال میں پاکستانیوں کے دلوں سے مفقو دہو چکا ہے،ان علامتی کرداروں کی پیشکش سے وہ اس احساس کی بازیافت جا ہتے ہیں، بھی یہی علامتی کردار،انسانی زندگی کی تشذخواہشات کی علامت محسوس ہونے لگتے ہیں۔

جیلانی کامران کی کرداری نظموں میں اہم بات رہے کہ کردار مثبت رنگ کے حامل ہیں ان میں یاسیت یا نامیدی کا شائرہ تک نہیں۔ جیلانی کامران کوخود بھی شعوری طور پراس بات کا احساس ہے اس لیے چھوٹی ہڑی نظمیں کے دیبا ہے میں وہ لکھتے ہیں:

''ہم نے اپن نظموں کے کرداروں کو منفی جذبات کی قیدے آزاد کرانے کی کوشش کی ہے اس لیے کہ ایسے کے اس کے کہ ایسے جذبات واحساسات انسانی زندگی پر اپنی گرفت کے باعث ہے معنی اور بے مقصد ہوتے ہیں...''(۴۸)

ای طرح اپی نظموں کے کرداروں کی وضاحت کرتے ہوئے وہ مزید لکھتے ہیں: ''ہم نے ہرنظم کے وسط میں جس مرکزی کردار کو پیش کیا ہے وہ مرکزی کردار ہماری معاشرت کے کسی نہ کسی پہلو کا آئینہ دار اور ہماری ملکی اور قومی زندگی کا نما ئندہ ہے۔ یہ کردار کسی نہ کسی طرح اس بیجیدہ کیفیت کا مظہر ہے جو ہمارے ملک میں موجود اور برابر آشکار ہور ہی ہے''۔ (۴۹)

انیس ناگی کی شعری کلیات زدد آسسان میں بھی علامتی کرداری نظمیس ال جات ہیں تاہم ان کا اسلوب بیان قدر ہے الجھاؤ کا حامل ہے جس کے باعث ان کی علامتوں کو مجھنا دشوار ہوجاتا ہے۔ ایسی نظموں میں بالخصوص ''میری دوست کا صندوق' اور''ضدی بچے کے تھلونے'' شامل ہیں۔ تاہم یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ فدکور فظمیس کچھالی بھی نا قابل فہم نہیں ہیں، انیس ناگی کے الجھے ہوئے اسلوب کا سراذ رامشکل سے ملتا ہے تاہم ذراکوشش سے ان کی نظموں کے علامتی مفاہیم کا کچھنہ کچھیراغ مل ہی جاتا ہے۔

جیبا کہ ذکر کیا جاچکا ہے ساتی فاروتی نے ن۔م۔راشد کے واضح اثرات تبول کے ادران
کے ہاں اکٹر نظموں پرن۔م۔راشد کے نصورات اور طریق کار کی واضح چھاپ نظر آتی ہے۔راشد
کی طرح ان کے ہاں بھی عاشق کا کر دار ، جو بالعوم نظم کا واحد مشکلم ہوتا ہے ، جسمانی محبت کا قائل
ہے۔ان کے ہاں بعض نظموں میں راشد ہی کے زیراثر علامتی کر دار نگاری کار جحان بھی ملتا ہے۔ یہ
علامتی کر داران کے خود تخلیق کے ہوئے میں۔ان کے گردوہ ایک کہانی بنتے ہیں اور اس سے اپنے
نقط نظر کی وضاحت کرتے ہیں۔ساتی فاردتی کی علامتی کر داری نظمیس بالعوم ابہام کا شکار دکھائی

امجداسلام امجد کے شعری مجموعول بسرزخ، فشاد، ذرا پھر سے کھنا، ساتواں در، بسارش کی آواز اورات نے خواب کھاں در کھوں گا میں شامل نظموں میں انھوں نے خودکو 'عاشق''کے کردار سے شخص کرلیا ہے۔ اوران کا انداز بیان الی نظموں میں بالعموم تمثیل ہے جس میں وہ بطور عاشق''مجوبہ' سے محوکلام دکھائی دیتے ہیں۔

فشد بین شامل ان کا منظوم ڈراما''روئن آنکھیں''تمثیلی نظموں کی اچھی مثال ہے۔اس کے کرداروں کے ذریعے انھوں نے اپنے مخصوص نظریات کو پیش کیا ہے۔امجد کے ہاں حالاتِ حاضرہ کے حوالے سے اہم کرداروں کی پیشکش بھی ملتی ہے مثلاً''کلنٹن ٹھیک کہتا ہے' میں عصرِ حاضری سیاسیات میں امریکہ کے صدر بل کلنٹن کے کرداڑکواس کے مکالموں کے ذریعے پیش کیا گیا ۔

کشورنا تبید کے ہال معاشرے کی روایات سے باغی عورت کا کر دارنمایاں ہوکر سامنے آیا ہے۔
-الیمی کر داری نظموں میں انھوں نے بالعموم صیغهٔ واحد متکلم کا استعال کیا ہے مثلاً ''انی کلاک وائز''''' تیرے بیچ میری ڈھیل''''میں کون ہول''،اور'' دوسری پیدائش' وغیرہ۔

پروین شاکر کی کلیات میاہ میں بھی کرداری نظموں کار بخان پایا جاتا ہے۔ان کے ہاں نظموں میں روز مرہ زندگی کے کردواروں کی پیشکش بھی ملتی ہے اوران میں علامتی کرداروں کو بھی پیش کیا گیا ہے۔علاوہ ازیں تجسیم کار جحان بھی ویکھنے میں آیا ہے۔

جیبا کہ باب اوّل میں ذکر کیا جاچکا ہے ، کردار نگاری کے دوطریقِ کار ہوتے ہیں۔ایک بلاداسطہ کردار نگاری میں شاعرا ہے بیان کے بلاداسطہ کردار نگاری بیان اسطہ کردار نگاری میں شاعرا ہے بیان کے ذریعے براہِ راست کرداروں کی وضع قطع یا جلیے ،حرکات وسکنات ،عادات وصفات اور جذبات واحساسات سے متعارف کردا تا ہے اور بالواسطہ کردار نگاری میں مکالمہ اور خود کلامی وغیرہ کے فئی حربوں سے کردار کا تعارف کروا تا ہے۔

اس باب میں جدید اردو شاعری کے جن اہم کرداری نظم نگاروں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں تصدق حسین خالد، جوش ملیح آبادی، اختر شیرانی، احسان دانش بملی سردار جعفری، کیفی اعظمی، ساحرلدهیانوی، مجاز، شاو عارفی ، مختور جالندهری، احمد ندیم قاسی، امجد اسلام امجد، کشورنا میداور پروین شاکروغیره کے ہال کر دارنگاری کا بلاواسط طریق کارزیادہ استعال کی گیا ہے اور کہیں کہیں بالواسطہ کر دار نگاری بھی اپنائی گئی ہے۔ جب کہ سلام مجھلی شہری، شاد عارفی، راشد، میراجی، صفدر میر، اختر الایمان، عبدالعزیز خالد، ضیا جالندهری، جعفر طاہر، صفدر میر، بلراج کول، جیلانی کامران اور انیس ناگی وغیرہ کے ہال کر دارنگاری کا بالواسطہ طریق کارغالب ہے۔ ان شعران اس ممن میں مکا لمے اورخود کلامی کی تکنیک کونہایت کامیا بی سے استعال کیا ہے۔ اس سے کر داروں کی نفسیات کشائی میں مدولی ہے اور نظمول کی معنویت اور تا ثیر دو چند ہوگئی ہے۔

جدیداردوشاعری کے مطالعے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جدیداردوشعرانے جہاں انگریزی شاعری کے زیراثر بھیم کار جھان اپنایا ہے وہاں ان کے ہاں روز مرہ زندگ کے کردار بھی ملتے ہیں نیز کرداری نظموں میں علامتی کرداروں کو بھی پیش کیا گیا ہے۔

یہ کہا جاسکتا ہے کہ جدید! رونظم کے اہم شعرائے ہاں کر داروں کی پیشکش ان کے افتاد طبع پر منحصر ہے اوران کر داروں کو انھوں نے اپنے فلسفے یا نقطہ نظر کی پیش کش کا آلہ بنایا ہے۔ بالعموم کر داروں کی معنونیت اکہری نہیں دو ہری سطح کی حامل ہے۔

جدیداردوشاعری کے ہم شعرا کے ہاں کرداری نظموں کار جمان توانا حیثیت کا حامل ہے اور یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ آئندہ کئی عشروں تک جدیداردوشاعری ای رجمان کے اسم رہے گی کیونکہ کرداری نظمیں اپنے دامن میں معنویت اور فن کے وسیع امکانات سمیٹے ہوئے ہیں۔

## حوالهجات

- ا ينظم آزاد كهنو: نول كثور، 191ء، ص ٢١١
- ٢- جديد اردو نظم .نظريه و عمل على كره: ايج يشنل بك باوس ١٩٩٠، ص١١١
  - سـ جدید شاعری کراچی: اردودنیا، ۱۹۴۱ء صسا
- ا جدید اردو شاعری (بابائے اردو یاد گاری لیکچر مارچ ۱۹۸۸ و ای بلد کاری لیکچر مارچ ۱۹۸۸ و ای بلد اول کراچی ازدو ۱۹۹۹ می ۱۹۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و
  - ۵۔ میراجی شخصیت اور فن۔لاہور بمغربی پاکتان اردواکیڈی،۱۹۹۵ ص۱۲۹
    - ٢- جديد اردونظم. نظريه وعمل من ٢٥٠
  - ے۔ جدید اردو شاعری (بابائے اُردو یادگری لیکچر مارچ ۱۹۸۸) جلد اول، ص
    - ۸۔ جدید شاعری ، ۲۰
    - 9۔ اردو شاعری کا مزاج علی گڑھ: ایج کیشنل بک ہاؤس ،۱۹۲۹م ۳۸
      - ا۔ میراجی شخصیت اور فن ، م ۱۳۰۰
    - اا۔ جدید اردو شاعری (بابائے اردو یادگری لیکچر مارچ ۱۹۸۸) طداول،ص کا،۱۸
      - ١٢\_ الينابس٠٩٠
      - اا۔ جدید اردو نظم .نظریه وعمل مص 4
        - سمار الينائص وسماءاها
      - ۱۵ لفظ و معنى الله آباد: شبخون كتاب كمر، ١٩٦٨، ١٢٦
        - ۱۲- جدید اردو نظم. نظریه وعمل *اس ۳۳۳*
    - ے ا۔ مشمولہ ڈاکٹر مغنی تبسم ہڈاکٹر شہریار، (مرتبین):ن.م. دانسید مشخصیت اور فن دبلی:ماڈرن پبلشنگ ہاؤس،۱۹۸۱،ص۲۰۹۰

- ۱۸۔ جدید شاعری، ص۱۱
- ۱۹ جدید اردو نظم .نظر یه وعمل ، ۳۸ ۳۹ ۳۹ ۱۹
  - ٢٠ شعر اقبال-لابهور: برم اقبال ١٩٢٠ ١٩،٥ ١٩٨٨
- ۲۱۔ مکالماتِ اقبال کا تجزیه ،غیرمطبوعه مقاله برائے ایم ،اے اردو ، لا ہور: (مملوکه; پنجاب یو نیورشی) ، ۱۹۷۰ء ، ۱۳۳۰
  - ۲۲ شعر اقبال ، ۱۳،۳۱۳
  - ۲۳ اختر ستان لا بور: كتاب منزل بن ندارد بص ۱۱ور۱۱
- ۲۳۔ اد دو شاعری کا سیاسی وسیماجی پس منظر دلاہور:سنگ میل پہلی کشیز،۱۹۹۲،ص۸۸۳
  - ۲۵\_ ۋاكىرىمكاشىرى: لا=راشد\_لا بور: نگارشات، ١٩٩٦ء، س ٨٨
    - ۲۲ جدید شاعری ، ۳۳
  - ۲۷۔ نظم جدید کی کروٹیں۔لاہور: مکتبہ میری لائبریری،۱۹۷۳،ص۱۱
    - ۲۳۵ جدید اردو نظم. نظریه و عمل ۳۳۵ ۲۳۵
      - ٢٣ الضأ، ص٢٣٦
- ۳۰- ن.م. دانشد کسی متساعوی کیے فنی عناصر ۔غیرمطبوعہ مقالہ برائے ایم ۔اے اردو۔لاہور: (مملوکہ; پنجاب یونیورٹی)، ۱۹۸۷ء،ص ۱۸۵
  - اس نظم جدید کی کروٹیں' ص۱۳
    - ۳۲ لا=راشد،ص۲۲،۲۱
  - ۳۳ جدید اردو ونظم. نظریه و عمل من ۱۹۱
    - ۳۳ جدید شاعری ، ۱۳۳
    - ۳۵۔ میراجی شخصیت اور فن *اس ۱۲۸* 
      - ٣٧ الينابس٣
  - ۳۷- جدید اردو نظم،نظریه و عمل، ۱۳۵
    - ۳۸ نظم جدید کی کروٹیں، ۱۳۸ ۲۳۸
- ۳۹۔ مشمولہ، ڈاکٹر جیل جالبی (مرتب): میر اجی ایک مطالعه النهور: سنگ میل بیلی کیشنز،۱۹۹۲، میل ۱۳۸۔

- مهر جدید اردو نظم. نظریه و عمل، ۲۳۹
  - اس الفيايس ٢٩٥
  - ۲۳۱ الينا، الينا،
- سهم عبدالعزیز خالد بطور نعت گو فیرمطبوعهٔ مقاله برائه ایم ایرای اردوله ایرد: (مملوز، پنجاب بورنیورش) ۹۲-۱۹۹۰، ۱۳۲،۱۳۵
  - ١٣٦٥ الينابس١٣٦
  - ٣٥ د كان شيشه كر، لا بهور: شيخ غلام ايند سنز طبع سوم ١٩٥١ء
  - ٢٧- گرديوش-درد كے پھول،لاہور:العظمت،كينال بنك،١٩٦٨ء
  - ٢٢٥- "دردك پيول ،تيمره اددو زبان ـ سرگودها،نوم ١٩٦٧ء،٥٢٢
  - ۳۸ و یاچه، چهوٹی بڑی نظمیں -لاہور: کتابیات، ۱۹۲۷ء، ص۱۱، ۱۱
    - وسم\_ الينائص ١٩



## جدیداردوشاعری میں کردارنگاری

جدیداردو شاعری میں کرداری نظموں میں رواج پانے والے رجھانات اسے کلا سکی اردو شاعری ہے مینز اور ممتاز بناتے ہیں۔ جدیداور کلا سکی اردو شاعری کے کرداروں میں بنیادی طور پر نوعیت کا فرق ہے۔ کلا سکی اردو شاعری کے کرداروں میں ایک ڈگر پر چلنے کا انداز نمایاں ہے جو کلا سکیت کی خصوصیت ہے یہ کردار ہے زیادہ ''مثالی نمونہ'' (Type ) معلوم ہوت ہیں۔ کلا سکی شعرانے ان میں زمانے کے عالمگیر رجھانات سمیٹ دیے ہیں۔ اس لیے سی ایک کردار مثالی محبوب کے کردار کی خصوصیات تقریباً تمام شعرا کی غزلوں میں ایک میں ہیں۔ کسی ایک غزل میں محبوب کے کردار کی خصوصیات تقریباً تمام شعرا کی غزلوں میں ایک می ہیں۔ کسی ایک غزل میں محبوب کے کردار دوسری غزل میں محبوب کے کردار دوسری غزل میں محبوب کا کردار ، دوسری غزل میں معبوب کے کردار وال میں تمین کہیں کہیں انفراد بیت ماتی ہو۔ نیز کلا سکی شاعری کی دیگر اصناف مثاباً تصدیدہ ، واسو خت وغیرہ پر بھی یہ بات منطبق ہوتی ہے۔ تاہم مثنوی کے کردار وال میں کہیں کہیں انفراد بیت ملتی ہے۔ کہی مثنوی کے کردار والے میں کہیں کہیں انفراد بیت ملتی ہے۔ کہی ہوتی ہے جدید اردو شاعری کے کردار والے میں انفراد بیت بائی جاتی ہو جدید اردو شاعری کے کردار والے کے مطالع اور شخصیت کے منفر در نگ کرداروں کے مطالع اور شخصیت کے منفر در نگ کرداروں کی میں انفراد بیت پائی جاتی ہے، جدید شاعروں کے مطالع اور شخصیت کے منفر در نگ کرداروں کی منفر در نگ کرداروں کی میں انفراد بیت پائی جاتی ہے، جدید شاعروں کے مطالع اور شخصیت کے منفر در نگ کرداروں کے مطالع اور شخصیت کے منفر در نگ کرداروں کی دیگر اس کے مطالع اور شخصیت کے منفر در نگ کرداروں کی دیگر اس کے مطالع میں انفراد میت ہوں ہوں ہے میں انفراد میت ہیں۔ ان میں میں انفراد میت ہوں ہوں کے مطالع اور شخصیت کے منفر در نگ کرداروں میں انسانے کی دیگر اس کے مطالع میں میں انسانے کی دیگر اس کے مطالع میں میں انسانے کی دیگر اس کے میں انسانے کی کا باعث ہیں۔

م صنف اوب اپنے ماحول سے جزی ہوتی ہے۔ ماحول کے زیراثر ندس ف ہمنف کی الگ شخصیت بنتی ہے بلکہ مصنف اپنی تخلیقات میں اپنے ماحول ، زندگی ، جغرافیائی ، عدالات اور معاشرتی اثرات کوہمی بیان کرتا ہے۔ یمل الشعوری بھی ہوسکتا ہے اور شعوری بھی ۔ اُویا ہم یہ بھی کہد سکتے ہیں کہ ہمنف اوب اینے منصوص ماحول کی پیداوار ہوتی ہے۔ بہ الفاظ دیگر ہم صنف اوب اینے منصوص ماحول کی پیداوار ہوتی ہے۔ بہ الفاظ دیگر ہم صنف اوب کا مزان اور پکیر ماحول کا دست تگر ہوتا ہے۔ فی آئم وزیر آ غانے اپنی کتاب او دو شاعری سکا مزاج میں مختلف اصناف اوب کی پیدائش میں کا رفر ماجغرافیائی و معاشرتی عوامل کا نہایت مدہ تجزید

نظم ،مغرب سے درآ مدشدہ صنفِ شعر ہے۔اس لیے اس کے مزاج پر مغربی ماحول ، زندگی اور جغرافیائی حالات کی گہری چھاپ ہے۔نظم کے کرداروں کی انفرادیت کے پس منظر میں بھی یہی مغربی ماحول اور جغرافیائی حالات کا رفر ماہیں۔ براعظم یورپ کے بہت ہے ممالک قدرتی رکاوٹوں مثلاً پہاڑ ،دریا اور سمندر وغیرہ کے باعث ایک دوسرے سے الگ جغرافیائی حالات اور نتیجہ الگ ثقافت کے حامل ہیں۔ای لیے ان ممالک کے افراد کی شخصی خصوصیات میں بھی انفرادیت ہوئے لکھتے ہیں:

'… جغرافیائی حالات نے ان میں ہے ہر ملک کی انفرادیت کوقائم رکھا ہے اور اس کے نتیج میں فرد کی انفرادیت بھی نمایاں رہی ہے … کشکش اور تصادم کی فضا نے فرد کی انفرادیت کی فضا کو ابھارا اور قائم رکھا ہے اور اسے مثالی نمونہ (Type) میں ڈھل جانے کی بجائے ، کردار ، کی صورت میں زندہ رکھا ہے اور اسے مثالی نمونہ (Type) میں ڈھل جانے کی بجائے ، کردار ، کی صورت میں زندہ رکھا ہے ... ''(۱)

مغرب کے لوگوں میں حرکت ،حرارت اور تصادم کا سبب یہاں کا طویل سردی کا موسم ،اور طوفانِ بادو باراں ہے جو جدید تحقیقات کے مطابق انسان کو مائل بہحر کت کرتا ہے۔ اس سبب نظم کے کردار بھی متحرک اور فعال ہیں۔

مغربی ممالک میں موسی حالات کے ناموافق ہونے کی بناپر قدرتی وسائل کی فراوانی نہیں۔
زمین سے اناج کے حصول کے لیے یہاں کے افراد کو فطرت کے عناصر سے نبرد آز ماہوناپڑتا ہے۔
اس جہدللبقا کا نتیجہ خود غرضی کی صورت میں نمودار ہوا ہے۔ مغرب کا فرواپنی ذات کے تحفظ کو دیگر
تمام اشیا پر فوقیت دیتا ہے۔ اس لیے اس کی انفرادیت برقر اررہتی ہے۔ افراد کی یہی انفرادیت،
نظموں سے بھی جھلکتی ہے کیونکہ ادب ، شخصیت کا بے محابا اظہار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغانے اس
دائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے:

"... نظم میں جوایک فرد کے دل کی دھز کن صاف سنائی ویت ہے اور تجر بے کی انفرادیت پر سب سے

زیادہ توجہ مرکوز ہوئی ہے اس کا باعث یہ ہے کہ خودنظم کا خالق اس ماحول سے وابستہ تھا جس میں جہدللبقا کے زیر اثر انفرادیت ،اشیا سے شدید وابستگی اور اشیا کی ماہیت دریافت کرنے کا بہت تو ک رجحان ہے ... ''(۲)

جیدا کہ بیان کیا جا چکا ہے نظم کی صنف مغرب سے درآ مدشدہ ہے چنا نچہ یہ مشرق میں مغربی مزاج بھی لے کرآئی ۔ یہی وجہ ہے کہ مشرقی ادب کی نظموں کے کرداروں میں بھی انفرادیت کار جیان عالب ہے۔ تاہم مشرقی شعرانے اپنے ماحول کے مطابق اس میں قابل قدراضا نے کے ہیں اورنظم کے کرداروں کواس مغربی انفرادی رجیان کے ساتھ ساتھ مشرقی لباس پبنا کر پیش کیا ہے۔ علاوہ ازیں معاشرتی سطح پر بہت پہلے ہے مشرق ، مغربی تہذیب کی مادیت پرتی اورخود غرضاندرویوں کے زیراثر آچکا ہے۔ اس لیے آج مغرب ہی نہیں مشرق کا فرد بھی اپنی شخصیت کو اجتماع پر فوقیت دیتا ہے بہی وجہ ہے کہ جدیداردوشاعری میں کردار نگاری انفرادیت کی حامل ہے۔ اس طرح کلا سیکی شاعری میں کرداروں کے مثالی نمونہ (Type) ہونے کی جزیں بھی مشرق کے جغرافیائی حالات اور ساجی ماحول میں تلاش کی جاسکتی ہیں کیونکہ غزال خالفتا مشرق کی جزیں بھی

مشرقی ممالک وسیع وعریض میدانوں ،سر بفلک بباڑوں ،حذ نظرتک تھیلے ہوئے سحراؤں اور گفتے جنگلوں پرمشتل ہیں۔ یبہاں بالعموم وسائل قدرت کی فروانی ہے۔ نتیجۃ افراد کوقدرتی ماحول سے متصادم نہیں ہونا پڑتا۔اس کیفیت نے افراد میں میل جول اور مفاہمت کوجھ کیا۔ اس کیفیت نے افراد میں میل جول اور مفاہمت کوجھ کیا۔ اس نیز موئی اور جغرافیائی حالات نے فرد کی نظر میں وسعت اور کشاد کی بیدا کی ۔اس لیے اس کے بال الہام اور فکری جست کی مدد سے حقیقت تک پہنچنے کا اسخر اجی عمل اختیار کیا کیا۔اس اسخر ابی طریق فلر نے شاعری میں اس صنف کوجم دیا جسے فول کا نام دیا گیا۔

مشرقی ممالک میں تہذیبی ارتقائے فر دکوسان میں نعم کردیا تھا۔ اس کے فران میں در تجافیہ سے کے اظہار پرانبوہ اور ساج کے اجتماعی تج بے کے اظہار کوفو قیت میا تھا کہا گائیں در آیا۔ غزل میں در آیا۔ غزل میں فرد کا مخصوص تجربہ بھی اجتماعی اور عمومی حیثیت اختیار کرایا۔ اس کے فرال کے کردار ، مثالی نمونے (Type) کی شکل میں جمارے سائے آتے جی ۔ ان لی عمون بیت نے رہوان کے انہمیں غیر متحرک اور منفعل بناویا۔

دراصل ظم اور غزل کے کرداروں کے مابین بیفر ق اس بنا پر جنمی ہے کہ غزل کوئی کہائی پیش ' نہیں کرتی بلکہ اشیااور داقعات کا ایک مجموعی تا ٹر قبول کر نے بیان کرتی ہے۔ اس میس زیان و میان کے حدود ظاہر نہ ہونے کے باعث ،اس کے کردارایک سے دکھائی دیتے ہیں اوران میں انفرادیت فال خال ملتی ہے۔ اس کے برعکس نظم ایک کہانی بیان کرتی ہے۔ یہ کہانی بھی آپ بیتی کاروپ دھار لیتی ہے اور بھی جگ بیتی کا روپ لیتی ہے اور بھی جگ بیتی کا روپ دھار انہیں ہوئی لیکن جدیدنظم آپ بیتی کا روپ دھارا،اسی لیے اس میں شاعر کی ابنی ذات پوری طرح منعکس نہیں ہوئی لیکن جدیدنظم آپ بیتی کے اظہار کی طرف مائل ہے اس لیے اس کے کرداروں میں ایک انوکھی انفرادیت اور قوت ہے۔

کلا یکی اور جدیداردو شاعری کے تقابی مطابع سے یہ دلچپ بات سامنے آتی ہے کہ جدید اردو شاعری کے کرداروں میں آج بھی کہیں کہیں کلا یکی شاعری کارنگ موجود ہے۔ کلا یکی شاعری کی طرح ، جدیداردو شاعری میں بھی نہ صرف محبوب، عاشق اور رقیب کے کردار ملتے ہیں بلکہ ان کرداروں کی کرداروں کے مماثل ہیں۔ اس کا سبب کرداروں کی کرداروں کے مماثل ہیں۔ اس کا سبب شاید ہے کہ مغربی معاشر سے کی خود غرضی اور مادیت پرتی سے اثر ات قبول کر لینے کے باجود آج شاید ہے کہ مغربی معاشر سے کی خود غرضی اور مادیت پرتی سے اثر ات قبول کر لینے کے باجود آج بھی شاعروں کے اذبان کے کونے کھدر سے میں ہی ہی مشرقیت چھی ہوئی ہے جوموقع پاتے ہی اپنا ظہار کر جاتی ہے۔

مختلف جدید شاعروں کے ہاں عاشق کے کردار ہی کو لیجئے کلا سیکی شاعری کی طرح میہ کردار حزن ویاس کا پیکر، مجبوری و بے بی کی زنجیروں میں جکڑا ،محبت کے روحانی نقطۂ نظر کا بجاری اور محبوبہ کواپی کل کا ئنات سمجھنے والا ہے۔مثلاً تقیدق حسین خالد کی نظم''نوحہ'' میں عاشق کے کردار کا اضمحلال اور حزن ویاس ملاحظہ بیجیے:

عشق کیا ہے؟ میں نے اک عاشق سے بوچھا اس نے بوں روکرکہا ایک طوفانِ بلا سیلا بے بے زنجیر بردھتا، پھیلتا، چڑھتا 'بچرتا شورشیں کرتا ہوا…

مجازی نظم'' مجبوریاں' میں عاشق کی مجبوری و بے بسی کا حال دیکھیے:
عصر میں اس کو پوجتا ہوں اور اس کو پانہیں سکتا
ن - م - راشد اگر چہ اس ضمن میں جسمانی محبت کے قائل عاشق کے کردار کی پیشکش کے

حوالے ہے مشہور ہیں تا ہم شروع میں ان کے ہاں بھی ، یہ کردار محبت کی تقدیس کا قائل ہے اور اس کے تصورِ محبت میں جسم کا شائبہ تک نہیں بلکہ محبت ایک اعلیٰ دار فع روحانی جذبہ ہے۔ ان کی نظم'' گناہ اور محبت' میں عاشق کے کردار کے تصورات خوداس کی زبانی سنیے:

مجھے محبت نے معصیت کے جہنموں سے بیجالیا ہے مجھے جوانی کی تیرہ و تاریبتیوں سے اٹھالیا ہے

ان کی نظم ' مری محبت جواں رہے گئ 'میں بھی عاشق کا کردار ، مبینہ کرداری خصوصیات کا

عامل ہے۔

مجیدامجد کی نظم''شرط' میں تو عاشق محبوبہ کی عزت کواسقدرمقدم جانتا ہے کہ وہ اپنی محبوبہ سے اس کی اوراپنی محبت کے راز کوخدا ہے بھی چھپانے کا دعدہ کرتا ہے:

اور خدا ہو چھے گا وہ راز بہ اصرار ترا اس کے اصرار سے مکرائے گا انکار مرا

مجیدامجد ہی کی ایک نظم'''بندا'' میں عاشق محبوبہ کے قرب کی تڑی میں مبتلا بالکل کلا تیکی شاعری کے عاشق کے مماثل لگتا ہے:

> یوں تری قربتِ رَکمیں کے نشے میں مدہوش عمر تھر رہتا مری جاں میں ترا حلقہ بگوش کاش میں تیرے بن گوش کا بُندا ہوتا

ضیا جالندهری کی ایک ظم' 'ہم' میں ،کلا سیکی شاعری کی طرح ہی عاشق کے لیے تعمیو ہا اس کی کل کا ننات ہے اور وہ اس سے والہانہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔

، امجد اسلام امجد کے بال بھی نظم ،' تیرا نام'،' ہم سف' اور' آ کھیے۔' میں نہی ربتان ملتا

عاشق کے کروار کی طرح مجبوبہ کا کروار بھی ، چند جدیدار ۱۰ شعراب بان ، نادیش شرمی مجبوبہ کا مجبوبہ کا کروار کا ساریگ ڈھنگ لیے ہوئے ہے۔ مجبوبہ کا اجود بامث شرن فا گنات ہے۔ ۱۰ جبید رعنائی ہے اور 'اس کاحسن کرشمہ ساز جو جا ہے کرسکتا ہے 'ایٹا اتعدق حیین فالدگی ایک ظفر''ایک خط کے جواب میں'، میں مجبوبہ سے حسن بے مثال کا نقشہ ملاحظ بیجیے میں'، میں مجبوبہ سے حسن بے مثال کا نقشہ ملاحظ بیجیے الے نسیم جمن آرائے بہار!

الے نسیم جمن آرائے بہار!

اسى طرح مجاز كى ايك نظم "كس سے محبت ہے؟" میں محبوبہ كاحسن جہاں سوز دیکھیے: وہ اک مضراب ہے اور چھیڑ سکتی ہے رگ جاں کو وہ چنگاری ہے کیکن پھونک سکتی ہے گلتاں کو ضیا جالندهری کی نظم'' ساملی' مجمود جالندهری کی نظم''محبوبه' ، جان ایلیا کی نظم' دوئی''، امجد اسلام المجد کی نظمین ' البحص' 'اور' ناشناس' ندکوره رجحان کی عکاس ہیں۔ کلاسکی شاعری کےمضحک کردار یعنی شیخ 'ملا اورزاہد وغیرہ بھی جدیداردو شاعری میں بعض شعراکے ہال مماثل خصوصیات کے حامل ہیں۔اقبال کی نظموں ' ملا اور بہشت' ، ' ملائے حرم' اور '' حکومت' میں ملا کا کر دار ہمارے بیان کا ثبوت ہے۔ نظم'' ملا اور بہشت' کا پیکڑا دیکھیے : تنبیس فردوس مقام جدل و قال و أقول بحث وتکراراس اللہ کے بندے کے سرشت ہے بد آموزی اقوام و ملل کام اس کا اور نه جنت میں ندمسجد، ند کلیسا نه کنشت!

کلا کی اور جدیداردو شاعری کا ایک اور ممینل پہلو تلمیجی کرداروں کی پیٹکش ہے۔کلا کی غزل میں شعرانے بالعموم حضرت عیسی، حضرت موی "،اور حضرت خضر کے سیجی کر داروں کا حوالہ دیا ہے۔ میکی کرداروں کی کرداری خصوصیات سے ہم بالعموم آگاہ ہوتے ہیں، شاعران کی پیشکش کے دوران میں محض ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اقبال نے مذکورہ تلمیحی کرداروں کو نہ صرف اشاراتی انداز میں پیش کیا ہے بلکہ نہیں کہیں ان سے تشبیہہ کا بھی کام لیا ہے۔ نیز اقبال نے ان کر داروں ے این فلسفۂ حیات بالخصوص فلسفہ کر کت وعمل کا ابلاغ بھی کیا ہے۔ مذکورہ کرواروں کے علاوہ بھی ا قبال کی نظموں میں بہت سے ہمیتی کر دار ملتے ہیں۔ ذیل میں ان نظموں کامخصر جائز ہیش کیا جا

بانگ درا کی بہلی بی ظم' ہمالہ' میں' ہمالہ' کی عظمت کے بیان کے لیے حضرت ہوی کا حوالہ دیا گیاہے:

ایک جلوہ تھاکلیم طورِ سینا کے لیے تو بھی ہے سرایا چشم بینا کے لیے "خضرِ راه "میں موی علیہ السلام کے کمیجی کر دار کی طرف اشارہ دیکھیے: خونِ اسرائیل آجاتا ہے آخر جوش میں

توڑ دیتا ہے کوئی موی طلسم سامری علاوہ ازین مسجد قرطبہ '' جواب شکوہ '' فقر و ملوکیت '' ' میں اور تو'' ' فنونِ لطیفہ ' ' ' اہلِ مصر ہے ' اور' نفسیات غلامی ' وغیرہ میں حضرت موی کا مجلم اللہ کا کردار پیش کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کا تامیحی حوالہ ' جواب شکوہ'' ' نا تک' '' خضر راہ '' میں اور تو'' '' مسجد قرطبہ ' ' علم ودین' اور' لا إللہ إلا الله ' میں ملتا ہے نظم'' خضر راہ ' میں اس کی مثال دیکھیے:

آگ ہے اولادِ ابراہیم ہے نمرود ہے سیاکسی کو بھرکسی کا امتحال مقصود ہے

وہ سکوتِ شامِ صحرا میں غروبِ آ فآب جس سے روشن تر ہوئی پشم جہاں بینِ ضلیل

لے گئے تثلیث کے فرزند میراث خلیل کشت بنیاد کلیسا بن گئی خاکِ حجاز دخت بنیاد کلیسا بن گئی خاکِ حجاز اقبال کے ہاں ہمیجی کرداروں کے حوالے سے دیگر ابھی ظمیس اوران کے ہمیجی کرداروں کی تفصیل ذیل میں دی جاتی ہے:

خصر کے کردار کی ملیح نظم' ایک خط کے جواب میں''' کا فرومومن' اور' نصرِ راہ' میں۔

منصورطلاج کا کردارنظم ' زیداوررندی ' میں۔

محمود وایاز کا کردارهم شکوه "اور اس و دِطال "میں ۔

سکندراعظم کا کروارنظم'' رخصت اے برم جہال'''ایک خط کے جواب میں''''میں اورتو''' ''خضر راہ''اور'' قوت اوردین'میں۔

چنگیز کا کردار نظم ' قوت اوردین 'اور' ابلیس کی جلس شوری ' مین -چنگیز کا کردار نظم ' قوت اوردین 'اور' ابلیس کی جلس شوری

حمضير بإدشاه كاكردار أظم 'وطليت ''اور' 'خضر رأه' ميں -

بادشاه دارا كأكر دار أظم ' يخصت البيزم جهال 'اور' خطاب به جوانان اسلام 'ميل-

قیصرِ روم کا کر دار نظم''شکوه''اور''خضرِ راه''میں۔ بادشاه پرویز کا کر دارنظم''تعلیم اور اس کے نتائج''،''شعرِ عجم''اور''سلطانی جاوید''میں۔

شیری اور فرہاد کا کر دار نظم' نضویرِ ذرد''' تعلیم اوراس کے نتائج''اور' ایجادِ معانی'' میں۔ قیس اور لیا کا کر دارنظم' نضمین بر شعرِ انتیبی شاملو''' مشمع اور شاعر''اور' جوابِ شکوه'' میں۔

کلایکی شاعری میں صنفِ مثنوی میں پایا جانے والا راوی کا کردار ،جدیداردو شاعری کی نظموں میں بھی کہیں کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ جعفر طاہر کے مجموعے 'بفت کشور' کے کیفوز میں ایک داستان گوکی موجودگی کا احساس ہوتا ہے جوان کیفوز کے موضوع بخن یعنی ممالک کی کہانی سنار ہا ہے۔ یہ راوی خود شاعر ہے اور داستان گوکی طرح اپنا تعارف کرواتے ہوئے ''حدیثِ دلبرال' کی ذیل میں کتابے ۔

مرے کوزیرو

یہ بو چھتے کیا ہو، کون ہوں میں م

ىيە بات چھوڑ و

بلند بول كاسلام ليلو

کاروبارشهرسیهر دیکھو...

اسی طرح ن-م-راشد کے ہال''ایران میں اجنی''میں مشمولہ کینوز میں بھی شاعر، رادی کے کردار کے طور پرسامنے آیا ہے اور بعض اوقات وہ خود بھی مبینہ واقعے کا ایک اہم کردار بن گیا ہے۔ نظم'' میز بان''''نار شائی''''ہمہ اوست''''مارِ سیاہ''''وزیرے چنیں''''شاخ آھو''اور 'خلوت میں جلوت' وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔خاص کرنظم''وزیر چنیں' میں شاعر ایک داستان گوکی طرح اساطیری کہانی سنتا ہے اور راوی کے کردار کے مماثل لگتا ہے۔نظم کا ایک ٹکڑا ویکھیے:

... توجب سات سوآ تھویں رات آئی

تو کہنے لگی شہرزاد:

'اے جواں بخت!

شیراز میں ایک رہتا تھانائی ...

کلا یکی شاعری ہے مماثل محولہ بالا کرداروں میں سے بعض کردار، کرداری خصوصیات کے لحاظ سے جدیداردوشاعری میں بالکل مختلف انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔بالحضوص عاشق کا کردار

جوکہ کلاسکی شاعری میں تو افلاطونی محبت کا قائل ہے گرجد پدشاعروں کے ہاں یہ کردارمحبت میں 
''جسم وروح کے آھنگ''کا نغمہ الا پتا ہے۔اس ضمن میں ن۔م۔راشد کا نام سب سے اہم ہے
ان کی نظموں'' مکافات''''اتفا قات''''طلسم جاددال''''ہونٹوں کالمس''''در ہے کے قریب'
اور''حزنِ انسان' وغیرہ میں عاشق محبوبہ سے مخاطب ہوکر اس کے افلاطونی تصوی<sup>ع</sup>ش کا نداق
اڑاتے ہوئے اسے ترغیب دیتا ہے:

جسم اور روح کے آھنگ سے محروم ہے تو ورنہ شب ہائے زمستال ابھی بے کارنہیں اور نہ بے سود ہیں ایام بہار! اور نہ بے سود ہیں ایام بہار! آہ انسال کہ ہے وہموں کا پرستار ابھی حسن بے چارے کو دھوکا سا دیے جاتا ہے! فوف جا نمیں گے کسی روز مزا میر کے تار مسکرادے کہ ہے تابندہ ابھی تیرا شاب مسکرادے کہ ہے تابندہ ابھی تیرا شاب بے یہی حضرت پر دال کے مسنح کا جواب!

ترقی بیند شعرا کے بال عاشق کا کردار ،ثم جاناں پر نم روز کارکوفو قیت دیتا ہے۔فیفس کی ظم ''مجھ سے پہلی سے محبت مرے محبوب نہ ما تگ'اس کی عمد ہ مثال ہے۔فیفس کی ندیور ہ ظم میں ماشق ، محبوبہ سے مخاطب ہوکر کہتا ہے:

> اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں بصل کی راحت کے سوا محصے پہلی سی محبت مرے محبوب نہ ما تک

ساحرلدهیانوی کی نظم''سی کواداس دیکھ کر' میں بھی ، عاشق کا آروا این ہی تعوات ہ حامل ہے۔نظم کا ایک فکر ادبیلھیے :

> تمھارے تم کے سوا اور بھی تو تم جی مجھے معات جین ہے میں ایس انظمہ یا نبیس ساتیا

میراجی کی بہت ی نظموں میں عاشق کا کروار، جسمانی محبت کے تصور داملہ وار ہے بعلہ یا اوقات تو جنسیت زوہ کلنے لگتا ہے لے نظم،'' و کھول کا وارہ' میں اس تسم کی نظموں کی ذیل میں رہمی یا سکتی ہے نظم'' سرگوشیاں' میں بھی عاشق کی تمنا کمیں جسم کی جنول بھیلوں میں جند رہی جی

آخ رات میرادل

جا ہتا ہے تو بھی میرے پاس ہو ''

اورسوئيس ساتھ ساتھ

اختر الایمان کی نظم''ترغیب اور اس کے بعد''میں عاشق بھنورا صفت ہے اور جسمانی محبت کا قائل۔وہ اپنی محبوبہ سے کہتا ہے:

میں تیرہے شعلوں سے کھیلوں تو بھی میری آگ سے کھیل میں بھی تیری نیند چراؤں تو بھی میری نیندیں حجل جسم کی بھوک مٹانے کے بعد بیہ کردارا پنا راستہ بدل لیتا ہے۔اس کی وفا ناآشنا فطرت کا ۔ عکاس ذیل کامکالمہ دیکھیے:

حسن اور عشق کی اس دنیا میں کس نے کس کا ساتھ دیا میں اپنے رہتے جاتا ہوں تو بھی اپنی ڈگر یہ چل ضیا جالندھری کی نظموں میں بھی اکثر اوقات، عاشق کا کردار، کلا سیکی شاعری کے عاشق کے ''ع دور جیفا غبار میران ہے' کے رویے ہے منحرف ہے نظم'' اظہار''میں عاشق برملامجوبہ کوچھونے کی تمنا کا اظہار کرتا ہے:

> ع میں جا ہتا تھا کہ میری ہا ہیں حصار بن کرا ہے چھٹیالیں نظم'' ساملی'' میں ، عاشق کے کردار کا اظہارِ خواہش دیکھیے :

مرے قریب آؤ ان ستاروں کو چوم لوں میں تمھاری بہکی ہوئی بہاروں کو چوم لوں میں

اختر شیرانی کے ہاں عاش کے کردار کی پیشش میں ایک منفر داور نمایاں رجان یہ ہے کہ یہ کردار ، کلا سیکی روایت کے برعکس مجبوبہ کو برملانام سے بکارتا ہے۔ بھی اس کردار کی محبوبہ ''سلمیٰ '' ہے تو بھی '' ریحانہ' اور بھی ''عذرا' '۔ دراصل نیا یک ہی پیکررعنائی کے مختلف نام ہیں یا یوں کہہ لیجئے یہ ایک ہی بیکر دار کی زبانی 'مختلف ناموں سے پیکارا یہ ایک ہی بیکر دار کی زبانی 'مختلف ناموں سے پیکارا ہے۔ ان کی آئی نظموں میں '' جمال سلمیٰ ''' جہال ریحاندرہتی تھی' وغیرہ شامل ہیں۔ تاہم عاشق کا کردار جس طرح محبوب کی تعریف میں زمین آ سان کے قلابے ملاتا ہے۔ یہ دویہ اسے عاشق کا کردار جس طرح محبوب کی تعریف میں زمین آ سان کے قلابے ملاتا ہے۔ یہ دویہ اسے کھل سین شعری رویوں کے قریب بنادیتا ہے۔ گرمجبوبہ کے نام اور اس کے پیکرنسوانی ہونے کے کھل

کراعلان کرنا کلاسی شاعری کے عاش کے کردار سے طعی مختلف ہے۔ان کی ظم' (سلمٰی ''کاذیل کا کرداد سے طعی مختلف ہے۔ان کی ظم' (سلمٰی ''کاذیل کا کھڑادیکھیے:

تری صورت سرایا پیکر مہتاب ہے سلمیٰ تراجیم اک ہجوم ریشم و مخواب ہے سلمٰی

جدیداردوشاعری اصلاً بالواسطه طرزِ اظهار کی شاعری ہے۔تجربوں مجسوسات ،مشاہدات اورتصورات کواستعارات ،علامتی اور تمثیلی رنگ میں پیش کرنا جدید شاعری کا بنیادی طریقِ کار

واضح اور براور است طرز اظہار کے مقابلے میں اگر شاعرا پے تجربات کواستعاراتی ،علامتی اور تمثیلی انداز سے پیش کرتا ہے تو اس کی تخلیق کا پیچیدہ اور مبہم ہونالازی ہے۔ بیطریق کا رتربیت یافتہ اور ذہین قاری کا متقاضی ہے۔ ایک ایسا قاری جوا پے تمام ذہنی عملی اور تجربی مائے کوظم کی تفہیم میں بروئے کار لائے۔ ایسی کر داری نظمیس جن میں کر داروں کے ذریعے ایک تمثیل تفکیل دی جاتی ہوتی ہے، ان کی پیچیدگی آئی در پانہیں ہوتی کہ تمجھ ہی نہ آسکے۔ ایسی نظمواں میں معنی کی دو سطحیں ہوتی ہیں اور قاری کا ذہن بیک وقت دونوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر مرادی معنی کا سرا ہاتھ لگ جائے تو نظم مبہم نہیں رہتی لیکن ایسی علامتی کر داری نظموں میں کسی ایک مفہوم اُوظم کا حقیقی مفہوم قرار دنہیں دیا جا سکتا۔قاری پر مخصر ہے کہ وہ اس نظم سے کیا سمجھ رہا ہے اس طرح ہم یہ کہ سکتے مفہوم قرار دنہیں دیا جا سکتا۔قاری پر مخصر ہے کہ وہ اس نظم سے کیا سمجھ رہا ہے اس طرح ہم یہ کہ سکتے ہیں کنظم کی معنویت محض نظم سے نہیں بلکہ قاری کے ذہن سے بھی وابستہ ہوتی ہے۔

علامتی کرداری نظموں کودوحصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک و نظمیس جن میں کسی تاریخی ،
فیم تاریخی یا اسطوری کردار کے ذریعے اپنی بات پیش کی جاتی ہے اور دوسری قسم ان نظموں کی ہے
جن میں شاعر ذاتی علامتی کردار تخلیق کرتا ہے اور ان علامتی کرداروں کی کہانی سنا تا ہے۔ ان نظموں
میں کہانی بن کا عضر موجود ہوتا ہے جونظم کی ظاہری سطح ہے ان میں کردار کوئی نہ کوئی کام کرتے یا
واقعات سے متاثر ہوتے نظر آتے ہیں۔ دوسری سطح اس تصور کی ہے۔ جوشاعر کام قصور اسلی ہوتا

عقیل احمد صدیقی ،جدید شاعری مین'اطور''کواطور ملامت استعال کرنے کے ربخان معلق لکھتے ہیں:

'' اسطور کو بطور علامت استعال کرنا ،نی شاعری کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اردوشاعری میں ہمنے '' کہ ساتھ کا میں ہے۔ اردوشاعری میں ہمنے '' کہ ساتھ کا کہ استعال کی روایت ملتی ہے ۔ کہ سیج سے قدیم شعرا محض اشار کے کا کام لیتے ہیں الیکن ٹی

شاعری میں اسطور بھی دویکسال نوعیت رکھنے والی صور تحال کے اظہار کے لیے استعال کیا جا تا ہے اور اکثر قدیم اسطوری فضا کو از سرنو تخلیق کیا جا تا ہے۔ از سرنو تخلیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسطور سے وابستہ تمام جزئیات نئی صور تعال کے اظہار کے لیے استعال کی جا کیں۔ ایسی صورت میں اہمیت اسطور سے وابستہ تمام جزئیات نئی صورت میں ہوتی ہے ... جدید شاعروں نے اسطوریا ویو مالا کے استعال میں عوما آفاقی نقطۂ نظر اختیار کیا ہے اور خود کو اپنی تہذیب سے وابستہ اساطیر تک محدود نہیں رکھا بلکہ بعض آفاقی نقطۂ نظر اختیار کیا ہے اور خود کو اپنی تہذیب سے وابستہ اساطیر تک محدود نہیں رکھا بلکہ بعض 'یو نیورسل' اسطوروں کا سہار ابھی لیا ہے۔ ان میں یونانی دیو مالا کا استعال سب سے زیادہ ہے لیکن اسطرح کے استعال کا وائر محدود ہے اور پھر یہ کہ انھیں زیادہ گہرائی کے ساتھ استعال نہیں کیا گیا...'

جہاں تک علامتی کرداری نظموں کی پہلی قتم کا تعلق ہے جن میں کسی تاریخی ، نیم تاریخی یا اسلطری کردار کے ذریعے اپنی بات پیش کی جاتی ہے۔ اقبال کے ہاں تاہیجی کرداروں کے خمن میں ان کاذکر آچکا ہے۔ کہیں تو اقبال نے ان نظموں میں ان کرداروں کی طرف محض اشارہ کرتے ہوئے اپنے نقطہ نظر کی تو ضیح کی ہے اور کہیں میہ کرداران کے کسی خاص فکر وفلفہ کی علامت بن کر انجرے ہیں مثلاً حضرت موکی علیہ السلام کا کہردار، اقبال کے فلسفہ حرکت و ممل کی علامت ہے۔ نظم 'فنونِ لطیفہ' میں اس کی مثال دیکھیے:

بے معجزہ دنیا میں انھرتی نہیں قومیں جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا!

ای طرح حضرت ابرا بیم علیه السلام کاتلمینی کردار ، اقبال کے ہاں فلسفهٔ عشق کی علامت بن کر انجرا ہے۔ نظم'' ذوق وشوق''میں مذکورہ کردار کی پیشکش ملاحظہ کریں:
جند میں عذبہ میں مذکورہ کردار کی پیشکش ملاحظہ کریں:
جند میں عذبہ میں عذبہ اللہ میں عذبہ میں عذبہ میں عذبہ اللہ میں عذبہ میں عذبہ اللہ میں اللہ

صدقِ خلیل بھی ہے عشق، صبرِ حسین بھی ہے عشق معرکہ وجود میں بدر وحنین بھی ہے عشق

حضرت علی علیہ السلام کا تاریخی کردار ، اقبال کی نظموں میں بہادری کی علامت ہے۔نظم ''جلال و جمال''میں مثال ملاحظہ کریں:

> مرے کیے ہے فقط زورِ حیرری کافی ترے نصیب فلاطول کی تیزی ادراک

اس شمن میں اقبال کی بہت ی نظموں کی مثالیں دی جاسکتی ہیں جن میں ہے اکثر کاؤکر تلمیمی کرداروں کی ذیل میں آ چکا ہے۔ یہاں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ اقبال کے ہاں تاریخی ، نیم تاریخی یا ساطیری کرداروں سے وابسة فضا کواز سرنو تخلیق نہیں کیا گیا جبکہ دیگر شعرا کے ہاں بیرو بیام ہے یا اساطیری کرداروں سے وابسة فضا کواز سرنو تخلیق نہیں کیا گیا جبکہ دیگر شعرا کے ہاں بیرو بیام ہے

۔ایسے شاعروں میں ن۔م۔راشد کا نام سب سے نمایاں ہے۔ راشد کی ایسی نظموں میں''اسرافیل کی موت''،''حسن کوزہ گر''،''ابولہب کی شادی''،اور ''سباو بران' شامل ہیں۔

بیمی استعال کیا ہے۔ استعال کی علامت کوئی معنونیت سے استعال کیا ہے۔ روایتی معنوں میں اسرافیل محشر کے روز اپنا صور پھو نکے گا جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے ،مگر راشد نے ''اسرافیل''کوکا نئات کے جمود ،سکوت ادر انحطاط کوختم کرکے دوبارہ زندگی بخشنے والی علامت سے تعبیر کیا ہے۔ ''اسرافیل کی موت' ایک ہمہ گیر علامت ہے جوعلوم و فنون اور انسان سے بنسلک تمام سلسلہ دائش کی موت ہے:

مرگ اسرافیل ہے گوش شنواکی ،لب گویا کی موت چشم بینا کی ،ول دانا کی موت تقمی اس کے دم سے درویشوں کی ساری ہاؤ ہو اہلِ دل کی اہلِ دل ہے گفتگو۔

راشد کی نظم'' حسن کوزہ گر' میں' جہاں زاد' ایک تخلیقی استعارہ ہے جس کی موجودگی اور قربت اپنی ذات میں ایک ایسی علامت ہے جوفن کے بیجا نات کے لیے بمیشہ تحرک کا باعث بوتی ہے۔'' حسن' خالق کی علامت ہے ۔'' جہاں زاد' اس کی مخلوق ہے مگر'' جہاں زاد' ہے اللہ '' حسن' کا کوئی وجود نہیں ۔'' جہاں زاد' کی عدم موجودگی میں اس کا فن تخلیقی شاہ کا رنہیں بن سَدَا ہے۔'' حسن' این سارے عمل میں'' جہاں زاد' کی رضا کا تحاج ہے تخلیق اس کے اندر تو ہے مگر اس کی تخلیق سے شرارے اس وقت جیکتے ہیں جب' جہاں زاد' کے علامتی وجود ہے استح کیلئی اس کے اندر تو ہے کہاں زاد' کے علامتی وجود ہے استح کیلئی اس کے استح کیلئی اس کی تخلیق سے شرارے اس وقت جیکتے ہیں جب' جہاں زاد' کے علامتی وجود ہے استح کیلئی اس کی تخلیق سے شرارے اس وقت جیکتے ہیں جب' جہاں زاد' کے علامتی وجود ہے استح کیلئی اس

سبوہ جام پرترابدن، ترابی رنگ، تیری ناز کی برس پڑی برس پڑی وہ کیمیا گری ترے جمال کی برس پڑی میں بیل نور اندروں ہے ذھل گیا!

ای طرح' ابولہب کی شادی' میں ابولہب اور اس کی نیوی کے تاریخی کردار این او اس کی علامت ہیں جو ہر ہے اور خطا کار ہیں اور ان کی غلطیوں کو زیانہ عرصۂ دراز کے بعد بھی معاف کرنے

یر تیار نہیں۔

''سباویرال' میں سلیمان علیہ السلام کا کردار ، فنکار کے خلیقی بنجرین کی علامت بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور تہذیبی زوال کی علامت بھی۔سلیمان علیہ السلام کا کردار ، زوال زدہ تہذیب کے نمائندہ ایسے خص کے طور پرسا منے آتا ہے جو''سبا'' کی ویرانی پر''سربہ زانو''پریشان بیٹھا ہے۔

میراجی کے ہاں بالعوم''رادھا' اور''کرشن یا شیام' کے کردار کے گردئی کہائی بنی گئی ہے۔
بعض اوقات ان کے ہاں یہ کردار ، عاشق اور محبوب کے کرداروں کی علامت ہے۔ تاہم نظم''ترقی
پندادب' میں رادھا کا کردار ، زندگی کی علامت ہے۔ اس نظم میں' مجنور ہے' کا کردار تی پند
ادبوں کی علامت ہے اور میراجی نے ان علامتی کرداروں کی کہانی سے یہ بتایا ہے کہ''رادھا''ایک
پھول تھی (میراجی نے اس پھول کو زندگی کی علامت قرار دیا ہے یعنی زندگی پھول کی مانزتھی) بھنور سے یعنی ترقی پھول کی مانزتھی کہوں ہے مانزتھی کہوں کی مانزتھی کے ہوں ہے اپناحق جماکراسے ڈس لیا ہے اور یہ رادھا ہے کل اور بے چین
ہے کہاس کی پریم کھا سانا تو شیام کاحق ہے جس کی بنسی کی دھن میں اس کی پریم کھا سوئی ہے لیکن
اب جب پھول کھنور سے نے ڈس لیا ہے توج سے یہ گرلاحق ہے کہ:

دل بے چین ہوا رادھا کا کون اسے بہلائے گا جمنا تٹ کی بات تھی ہونی اب تو دیکھا جائے گا چیکی سے گی رنگ وہ رادھا جو بھی سر پہ آیگا

تو بیسوال دراصل ترقی پبندا دیبوں ہے ہے کہ رادھا تو اب بھی پھول کی طرح ہے لیکن دیکھیں کون ترقی پبندا نیاحق جتا کراہے ڈسنے کی کوشش کرتا ہے۔ میراجی کی نظم'' سنجوگ' میں بھی رادھا اور کرشن کے علامتی کردار ملتے ہیں۔ عقیل احمد صدیقی' میراجی کے ہاں ان اساطیری کرداروں کے متعلق تیمرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

''نی شاعری میں… اکثر قدیم اسطوری فضا کواز سرنوتخلیق کیاجا تا ہے… میرا جی کی شاعری میں اس طرح کی کوشش ملتی ہے۔انھوں نے 'رادھااور کرش' کی کہانی کواپنی ذاتی زندگی کے روپ میں پیش کیا ہے۔لیکن اس علامتی اظہار میں میرا جی کے یہاں وہ گہرائی اور پیچیدگی نہیں ملتی جو''اسطور'' کے ساتھ دابستہ کی جاتی ہے'۔(۴)

اقبال کے ہاں اس متم کی کرداری نظموں میں ' خضرراہ' اور ' ابلیس کی مجلسِ شوریٰ' اہم ہیں۔ خضرراہ ' اور ' ابلیس کی مجلسِ شوریٰ' اہم ہیں۔ ندکورہ دونوں نظموں میں ابلیس اور خضر علیہ السلام کے کردار کے گرد کہانی کی از سرِ نوتخلیق نہایت عمدہ ہے اور اسطور سے وابستہ واقعہ، اقبال کے نظریات کی ترویج کا اہم ذریعہ ہے۔

ضیاجالندھری کی نظم'' ہابیل' اورانیس ناگی کی نظم'' اصحابِ کہف کا ساتھی'' بھی جدیدار دوظم میں اسطور سازی کے رجحان کی آئینہ دار ہیں۔

' آیسی علامتی نظمیں جن میں شاعر ذاتی علامتی کردار تشکیل کرتے ہیں اور پھر ان علامتی کردار تشکیل کرتے ہیں اور پھر ان علامتی کرداروں کی کہانی سناتے ہیں ان کی ذیل میں ن-م -راشد کی نظمیس'' اندھا کہاڑی''اور''بوئے آ دم زاد''نہایت اہمیت کی حامل ہیں -

نظم ''بوئے آ دم زاد''میں'' و یو''کا علامتی کردار پیش کیا گیا ہے۔ یہ'' دیو''نوآ بادیاتی اور استعاری طاقتوں کی علامت ہے۔ یہ علامت زمین کے ایک وسیع خطے پرظلم وتشدد کے ساتھ انسانوں اور زمینوں پرقابض ہے۔ گریہ استعاری علامت، حریت پسند قو توں کے ہاتھوں شکست کھانے گئی ہے۔ مثال دیکھیے:

ایک سامید کھتا ہے جھیپ کے ماہ وسال کی شاخوں سے آئ د کھتا ہے بے صدا، ژولیدہ شاخوں سے انھیں ہو گئے ہیں کیسے ان کی ہو ہے ابتر حال دیو بن گئے ہیں موم کی تمثال دیو

راشد کی نظم'' زندگی ہے ڈرتے ہو' میں بھی'' دیو' کا علامتی کردار ملن ہے انظم'' اند سے کہاڑی میں اندھے کہاڑی کا کردارایک انتہائی بنجی فیریخلیقی اور با نجھ سمے معاشرے میں فرقاری تخلیق کار کی علامت ہے جواپنے خواب معاشرے میں عام کرنا چا بتا ہے۔ میراس علامتی روارہ المیہ یہ ہے کہ لوگ اس ہے'' مفت' میں بھی خواب لینے ہے کہ ریان ہیں۔ یہ ایک ایت ما شہر کا المیہ کردار ہے جو نہ تو خود خواب دیکھنے کی سنت راحت ہوا در نہ تی کی سات برات کی کی سات راحت کی سنت راحت کی کی سات برات کی کی سات ہوا ہوا ہے گئے ہی کی المیہ کہائی ،خود اس کی زبان سے سنے ا

خواب کے لوخواب میں جا ساکا تا ہواں عمدا خواب اصلی میں کا تا ہواں عمدا خواب اصلی میں کیا گئی ہوتے ہوئی کے اللہ جیسے ان سے برا ہے ۔ فروی خواب دان لوئی نہ ہو! خواب دان لوئی نہ ہو! شام ہوجاتی ہے

میں پھر سے لگا تا ہوں صدا\_\_\_\_ ''مفت لے لومفت، بیسونے کے خواب'' ''مفت''ن کراورڈ رجاتے ہیں لوگ اور چیکے سے سرک جاتے ہیں لوگ…''

اقبال کے ہاں شاہین، جگنو، پروانہ اور لالہ کے علامتی کردار ملتے ہیں۔ جگنواور پروانہ دوایے علامتی کردار ہیں جن کا قبال نے اکثر نظموں میں موازنہ کیا ہے مثلاً ' پروانہ اور جگنو'، ''شمع اور جگنو' علامت اور'' جگنو' میں بالآخر اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ جگنو، پروانے سے بلند تر مقام کا حامل ہے کیونکہ پروانہ' دریوزہ گر آتشِ برگانہ' ہے۔' پروانہ' ،اقبال کی نظموں میں ایسے افرادیا اقوام کی علامت ہے جو محکوم ہیں اور اس غلامی میں خوش ہیں جبکہ' جگنو' کا کردار، آزاد اور خود دارلوگوں کی علامت

''شاہین''کا کردار ، اقبال کی نظموں کا ایک اہم علامتی کردار اور اقبال کے تصویر مردمون کا عکال ''، عکال ہے۔ یہ کردار مردِ مومن کی شخصیت میں فقر کے پہلو کا ترجمان ہے۔ نظم'' ایک مکالم''، ''نشیعت''،'شاہین' اور چیونٹی اور عقاب' وغیرہ میں شاہین کا کردار پیش کیا گیا ہے۔ نظم'' شاہین' میں اقبال کا یہ علامتی کردار اپنی تمام ترخصوصیات ومعنویت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ مثال دیکھیے:

بیابال کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو انرال سے ہے فطرت مری راہبانہ ہوائے بیابال سے ہوتی ہے کاری جوال مرد کی ضربتِ غازیانہ جام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ بھیٹنا، بلٹنا، بلیث کر جھپٹنا کہو گرم رکھنے کا ہے آٹ بہانہ لہو گرم رکھنے کا ہے آٹ بہانہ بید بورب، یہ بچھم، چکوروں کی دنیا مرا نیگوں آسال بیکرانہ مرا نیگوں آسال بیکرانہ

الله کے پھول کا علامتی کردار نظم 'لالہ صحرا''،'طارق کی دعا''،بلادِ اسلامیہ''،'کوششِ ناتمام''،'طلوعِ اسلام'اور'ابلیس کی مجلس شوری' میں آیا ہے اور اقبال کے ہاں بیامتِ محدید کی

علامت بن كرا بجرائے۔

ا قبال کے ہاں دواورا ہم علامتی کردار، قلندراور درولیش کے ہیں۔ انھوں نے انسان کامل یا مردِمون کے لیے بید دونوں کردارعلامت بنا کر پیش کیے ہیں۔ '' قلندر'' کا درجہ'' درولیش' سے بلند ہے 'مرب کلیم'' کی ایک نظم'' قلندر کی پہچان' اور'' مردِقلندر'' سے'' قلندر'' کے کردار کی وضاحت ہوتی ہے۔ نظم'' قلندر کی پہچان' میں'' قلندر' کے کردار کا تعارف دیکھیے:

مہر و مہ و انجم کا محاسب ہے قلندر ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر

اختر الایمان کی نظمیں''موت''اور'' قلوبطرہ'' بھی اہم علامتی کرداری نظمیں ہیں۔نظم ''موت'' میں تین کردار ہیں ،مرد،عورت اور دستک۔دستک کا کردار،موت کی علامت ہے۔جو آ دمی بسترِ مرگ پر پڑا ہے وہ ان پرانی قدروں کی علامت ہے جواب مررہی ہیں۔عورت یا محبوبہ کا کردارجھوٹی تسلیوں کی علامت ہے۔

اختر الایمان کی نظم'' قلوبطرہ'' کا پس منظرہ وسری جنگ عظیم ہےاوراس کا مرکزی تخیل وہ قبلی اختر الایمان کی نظم'' قلوبطرہ'' کا پس منظرہ وسری جنگ عظیم ہےاوراس کا مرکزی تخیل وہ قبلی ہے جو جنگ کے سبب وجود میں آتی ہے اوراس کا شکار دوغلی سل کی وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جونسی اعتبار سے نفسیاتی الجھنوں میں بھنسی ہوئی ہوتی ہیں اورا پنے آپ کو دوسرے ہم وطنوں سے مختلف اور برتر سمجھتی ہیں۔

ساقی فارد تی کے ہاں بھی ایسی علامتی نظمیں ملتی ہیں۔ان میں اہم''ایک لڑکا''،''شیرامداد علی کا میڈک''ور' شاہ صاحب اینڈ سنز'' ہیں۔''شیرامداد علی کا میڈک' میں شیرامداد علی کا کردار اور ''شاہ صاحب اینڈ سنز'' میں شاہ صاحب کا کردار تنگ نظرافراد کی علامت ہیں۔ '' شاہ صاحب اینڈ سنز'' میں شاہ صاحب کا کردار تنگ نظرافراد کی علامت ہیں۔

کیفی اعظمی کے ہاں بھی الین نظموں کا رجحان ملتا ہے۔ان کی نظمیں'' خزاں کے پھول''۔ '' سانپ''،اور''ابلیس کی مجلس شوریٰ ( دوسراا جلاس )''اس کی مثالیں ہیں۔

احمد ندیم قاسمی کی نظم''ایک بیل ہے'اور پروین شاکر کی نظمول'' نا تک''اور''زود پشیمان' میں یہی رجحان غالب ہے۔

جدیداردوشاعری میں جیلانی کامران کے ہاں عائمتی کرداروں کا نمایاں رجحان ابھرا ہے۔ ان کے ہاں الی متعدد نظمیں ملتی ہیں جن کے کردار علامتی معنویت کے حامل ہیں۔ان کی نظمواں میں'' بچہ'''' بچی''یا''لڑک''کا کردار ہار ہارآتا ہے۔ بیتمام کردارخوشی یا امید کا علامیہ ہیں۔علاوہ ازیں ان کی نظموں میں''لڑک''کا کردار پاکستانی قومیت کا استعارہ بھی ہے۔ جیلانی کامران کی اہم علامتی نظموں میں ''فٹ پاتھ'''لڑی اور کبوتر'''کانٹا اور تالاب'''بثارت'''نرنیا ''طوطے والی لڑی''''پاگل لڑکا'''نفی بیک'''روشنی کی تلاش میں لڑی'''شهرکاراست''''پرندے پرندے''''طلسم''''پیارے بیخ''''پولواری''اور'نشبنم ڈھونڈیں' وغیرہ شامل ہیں۔ نہورہ نظموں کے کرداروں کی علامتی بنت نہایت عمدہ ہے۔ ذہین قاری تھوڑی کی کوشش سے ان علامتوں کے مفاہیم تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ خاص بات بیہ کہ ان کے علامتی کردار کم وہیش ہر نظم میں مثبت انداز نظر سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ جیلانی کا مران کے رجائی نقطہ نظر کا ثبوت ہے۔ ان کی نظم''نشی بیک' میں اس کردار کی علامتیت نہایت واضح انداز میں سامنے آتی ہے ذیل کا کمڑا ویکھیے:

> مری جوانی کی دھوپ چھاؤں وہ اپنی قسمت کا معجزہ ہے وہ آساں کا چبکتا تارا بہار و خوشھو کا قافلہ ہے!

> > (٣)

ہمارے ملک و وطن میں آیا نیا زمانہ سلام لیے کر وہ منتقی ملک ارم سے آئی سلامتی کا پیام لیے کر!

صفدرمیری نظم''تم اور میں''بھی اہم علامتی نظم ہے۔اس میں''تم''اور''میں''کے کردار تمدنی انتشار کی علامت ہیں اور اگرغور کیا جائے تو''تم''اور''میں''بذات خود بھی دیواریں لگتے ہیں جو ایک دوسرے سے مندموڑے ہوئے'گفتگو کرنے ہے قاصر ہیں:

> تم اور میں اور بید ہواریں دھول ہے ہوجھل دھک دھک کرتے زنگ آلود جراغوں کی کالونچ میں سنتے کانپ کانپ اٹھتے ہوئے جالوں کے بیجھے

پیلے چہروں والی لاشوں کے تھراتے کا بیتے نقش اورتم اور میں اور میں

اور بيد بواري

کرداری نظموں کی ایک اور قسم ایسی بھی ہے جس میں تاریخی، نیم تاریخی یا اساطیری کردار کو اس کی معلوم کرداری خصوصیات کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ان کرداروں کا انتخاب مختلف شعرا نے اپنی ذاتی دلچیسی کی بناپر کیا ہے مثلاً اقبال چونکہ تاریخ اسلامی ہے دلچیسی رکھتے تھے اس لیے اسلاف کی شخصیات کواپنی شاعری میں اس طرح مثال بنا کرپیش کرتے تھے کہ برصغیر کے مگوم مسلمان ان کی تقلید پر آ مادہ ہوں اور آ زادی اور شخصیت کی تعمیر کی منزل حاصل کریں لظم '' فاطمہ بنت عبداللہ'' میں فاطمہ نامی عرب لڑکی کا کردار پیش کیا گیا ہے جوطرا بلس کی جنگ میں عازیوں کو پانی عبداللہ'' میں فاطمہ نامی عرب لڑکی کا کردار پیش کیا گیا ہے جوطرا بلس کی جنگ میں عاذیوں کو پانی پیشوا، انسانیت دوست بابا گرونا تک کا '' صدیق '' '' میں عاشق رسول حضرت ابو بکر صدیق کا ، اور '' ملطان فیچ کی وصیت '' میں سلطان فیچ کا کردار اس کی مثال ہیں۔ ہارون کی آخری تھیحت میں خلیفہ ہارون الرشید کا '' خوشحال خان کی وصیت '' میں شخوز بان کے علاوہ ازیں اقبال نے اپنی نظموں میں عالمی بساط سیاست کے چند اہم کردار اور کی کو کرداروں کو بھی موضوع بتایا ہے۔ مثلاً نظم'' لیفن (خدا کے حضور میں )'' میں لیفن کا کردار آبھی ان کی نظموں میں ملئے موضوع بتایا ہے۔ مثلاً نظم'' لیفن (خدا کے حضور میں )'' میں لیفن کا کردار وی کی تعمیرہ گو خاقانی کا ادر اردو شاعروں میں مثل جیں۔ مثل نظم کی خاردار وی کی گئی ہیں۔ مثل نظم کی خاردار وی کو خاقانی کا ادر اردو شاعروں میں مثل جیں۔ مثل نظم کی خاردار وی کی پیکٹش بھی کمتی ہے۔

حفیظ جاندھری کے مجموعہ کلام شاہباسہ اسلام کی چاروں جلدوں کی متعدہ ظموں میں اسلامی تاریخ کے مختلف کرداروں کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔اگر چاس مجموعے میں شامی ظموں کا رنگ بالعموم واقعاتی ہے تاہم کردار نگاری میں براہ راست طریق کارا پناتے ہوئے ،حفیظ جالندھری نے اسلامی تاریخ کے کرداروں کوان کی معلوم کرداری خصوصیات کے ساتھ اس طرح پیش کیا ہے کہ قار کمین ان کی مثال ہے ترغیب حاصل کریں اور اپنے اعمال سنواریں، طوالت کے خدشے کے چش نظر ان نظموں کے نام نہیں دیے جارہ کیونکہ 'شاہنامہ اسلام' کی چاروں جلدوں کی تقریباً برنظم میں کوئی ندکوئی تاریخی کردار چش کیا گیا ہے۔

م- حسن کی اسلامی تاریخ کے اہم کرداروں مثلاً صحابی رسول حضرت ابوابوب انصاری کو ایک نظم'' حفرت ابوابوب انصاری'' کا موضوع بنایا ہے، علاوہ ازیں نظم'' جوناگر ہو' میں تاریخ اسلام کے نامور فاتح محمود غرنوی کا کردار پیش کیا ہے۔

ان م- راشد کے ہال نظم'' کیمیا گر' میں ایران کے بادشاہ'' رضاشاہ'' کا کردار پیش کیا گیا ہے۔ ہے جوعوام کوجھوٹے وعدول سے بے وقوف بناتا ہے:

وہ کیمیاگر جوکرتار ہے سب سے وعد بے کہلاؤں گاسونا بناکر مگرشہریوں کے مس وسیم تک کے جاتا بنا

راشد کی نظم''شاخ آھو'' میں ایران کے وزیر معارف علی کیانی کا کردار ملتا ہے جو ایک بدعنوان ادر رشوت خور شخص تھا۔ اس کردار کا تعارف شاعر نے اس کی خود کلامی کے ذریعے کروایا سر --

لوائے کہدرہے ہیں

علی کیانی کی تازہ جنایت
بھلاکونساظلم ڈھایا ہے میں نے
جو بانو رضابہ بانی سے
اسی ہزار اور نوسوریال
اپناحق جان کر
راہداری کے بدیلے ہیں؟
خدائے تواناو برتر

وزارت ہے وہ در دِسر

جس کا کوئی مداوانہیں ہے!....

جعفرطاہر کے ہاں تاریخی کرداروں کی پیشکش ایک غالب ربحان بن کرسامنے آئی ہے۔ان کے مجموعہ کلام ہسف سے کہ کرداروں کی پیشکش ایک غالب ربحان عظم ،سلطان فاتح ،مولانا روم اور شمس تبریز کے تاریخی کردار ،دوسرے کیتو ''مصر'' میں فرعون اور آسیہ یکے کردار چوتھے کینو

''عراق'' میں ابن زیاد، حضرت مسلم' عمروبن جاج زبیری سعید بن عبداللہ حنی 'عبداللہ بن بقطر'' طرماح بن عدی ' ہانی کے غلام ذید بقیس بن مہر ڈ شیث بن ربعی ہصین بن نمیر ' بخفر بن تغلبہ عائذی ' عزیرہ بن قیس الحی محضرت ندین ' شمر ، حضرت علی الحسین اور حضرت ام کلثوم کے کرداراور یا نبچویں کینو'' ایران' میں شہنشاہ طہاسپ صفوی ، یز دی کوبی مختشم بیرم خان اور متوفی الملک کے کردار ملتے ہیں ۔ان سب کرداروں کا ذکر فدکورہ مما لک کی تاریخ کے بیان کے شمن میں آیا ہے۔ ان کرداروں کو جعفر طاہر نے تمثیل کی شکل میں بیش کیا ہے ۔محولہ بالا کردار تمثیل کے کرداروں کی طرح مختلف حرکات وسکنات کر ہے اور آپس میں مکالمہ کرتے دکھائے گئے ہیں۔

عبدالعزیز خالد کے ہاں تمثیلی نظموں میں یونانی دیو مالا کے کردار یا عہدِ عتیق کے کردار ملتے ہیں۔علاوہ ازیں انھوں نے انجیلِ مقدی اور قرآن کیم کے واقعات کو تمثیلی صورت میں پیش کیا ہے۔ جن میں تاریخی کردار آتے ہیں۔ ذیل میں عبدالعزیز خالد کی ان تمثیلی نظموں اور ان میں پائے جانے والے کرداروں کی تفصیل پیش کی جاتی ہے:

ورقِ ناخواندہ نامی مجموعے میں شامل تمثیل نظم'' سنج رائیگال' میں حضرت نوح ،رافیل، عدی، کنعال، رحیل، صلہ، انویں اورعز رائیل کے کردار ملتے ہیں۔

ملومی نامی تمثیل میں انجیل مقدس کے ایک واقعے کو پیش کیا گیا ہے اور اس کے اہم کر داروں میں ہیرودلیں ،انتیاس ، ہیرودیاس ،سلومی اور جلینس شامل ہیں ۔

وفاداری بشوطِ استواری نامی تمثیل میں ٹرائے کی جنگ کے پس منظر میں اہم کر داروں پرگر، پیرس، ملیسا،انونی اورکوروکا ذکر ملتاہے۔

، بورگ خوا، بابیل، یہودا، قابیل، اقلیمیا، با تف اورابلیس کے کردارشامل ہیں۔

ذرِداغ دل نامی مجموعے میں شامل نظم''سوزِ ناتمام' میں آدم،حوا،ادا،ظله،قابیل، بابیل،اورابلیس کے کردار پیش کئے گئے ہیں۔

د کان شیشه تکو میں شامل ظم'' حریر رک گل' میں یونانی ، یو مالا کے مختلف کر دار ملتے ہیں مثلاً ہیفا سطس ، زیوس ، پرو ہے تھئیس ، ہر مس اور چنیڈ وراوغیر ہ۔

تمثیل نظم'' اا=o''میں پروئیکس ،ایلوس ،سلوئیس اور کپیس کے کر دار شامل ہیں ۔

''مشتِ شُر'' میں لیلیٰ کا اساطیری کردار،ای طرح'' شعله کل' میں قیس اور مہدی کا کردار، ورق ناخواندہ کی ظم'' جرائے تہ دامال' میں سیف الملوک، زیتون اوراالہ رخ کے کردار پیش کیے

ہیں۔

ساحرلدھیانوی کے ہال نظم'' جواہرلال نہرو'' میں اس کردار کی براہ راست کر دار نگاری کی گئی

ہ۔

ترتی پہندتحریک کے سرگرم شاعرعلی سردارجعفری نے اشتراکی نظریات سے وابستگی کے سبب اپن نظمول''اسٹالن''اور''لینن''میں مذکورہ اشتراکی لیڈروں کے کردار پیش کیے ہیں۔ کیفی اعظمی کی نظمیس''نہرو''اور' لینن'' بھی اس رجحان کی آئینہ دار ہیں۔

امجداسلام امجدنے بھی امریکی صدر بل کلنٹن کے عالمی سیاست میں کردار کو تیسری دنیا کے پس منظر میں نظم''کلنٹن ٹھیک کہتا ہے''موضوع بنایا ہے۔

جدیداردوشعراکے ہاں ایس کرداری نظمیں بھی ملتی ہیں جن میں وہ اپنا نقطہ نظریا بہ الفاظِ دیگر اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے چند کردار تخلیق کرتے ہیں اور ان کے ذریعے قاری تک اپنی بات پہنچاتے ہیں۔

اقبال نے اپنی فلسفہ عشق اور فلسفہ خودی کے ابلاغ کے لیے مردِ کامل کا کردار پیش کیا ہے جسے وہ بھی ''بندہ مومن' کہتے ہیں اور بھی ''مرودِ مسلمان' یہ کردار ان کی نظموں 'مسجدِ قرطبہ' ، ''کا فرومومن' ،''لا ہور اور کرا جی '' ،''آ زادی اور مردِ مسلمان' میں اجر کر سامنے آیا ہے۔ان نظموں میں اقبال نے مردمومن کے کردار کی مختلف کرداری خصوصیات بالصراحت بیان کی ہیں۔ نظم''مردِ مسلمان' کی مثال دیکھیے :۔

ہر کخطہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن
گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان
قہاری و غفاری و قدوی و جبروت
بیہ جار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان
ہمسایئہ جبریلِ امیں، بندہ خاکی
ہمسایئہ جبریلِ امیں، بندہ خاک

اختر الایمان کی نظمیں حاک و حون اور ایک کھانی بھی ایسی نظموں کی مثال ہیں جن میں شاعرائے نقطۂ نظر کی وضاحت کے لیے کر دارتخلیق کرتا ہے۔

 اور مصنف کے کردار شامل ہیں۔ان کرداروں کے ذریعے جیلانی کامران نے فلسفہ زندگی کی نہایت عمدہ عکاسی کی ہے۔بالخصوص نظم کے مختلف کرداروں کے مکا لیے دیکھیے:

کورس: ہم سب قیدی خاک اورجسم کے قیدی ہیں ، قیامت سیہ ہے قید کے نام سے ناواقف ہیں!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

''لڑکا: میں تر ہے جسم کی تقدیر ہوں; لڑکا! یعنی تیری امید ہوں''

یرن میں باگنا ظل ہے اے نیک تری خوش بختی عائد فی رات کا اقرار ہے جب صحرا کے لوگ جاگ ہا گا اقرار ہے جب صحرا کے لوگ جاگ الحقے ہیں دل کی خوشیاں وقت اور ریت ہے کہتے ہیں کہ سارا چرچا ذکر محبوب کی تمہید ہے باقی سب کچھ وصل کے شوق کا افسانہ ہے وصل کے شوق کا افسانہ ہے

ٹاقب رزمی کے ہاں' آزادی نسواں کا نیاسورا' نامی تمثیلی نظم میں راحل بظلمان ،اور ثمالہ کے فرضی کر دار پیش کئے گئے ہیں جن کے زریعے شاعر نے آزادی نسواں کا نعرہ بلند کیا ہے۔اس نظم کا ایک کر دار' ثمالہ' نئے زمانے کی عورت کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے دراصل شاعر کے تصور آزادی نسواں کو پیش کرتا ہے:

ننىعورت

اجالوں کے جہال کی اک مسافر ہے نئی عورت کی دنیا اک شعورتو سے تا بال ہے وہ استحصال کی ہرشکل سے نافر ہے اور اک انقلابی ہے اور اک انقلابی ہے وہ حامی ہے مساوات شکم کی عظمت محنت کی یالی ہے ...

امجد اسلام امجد کا'' فشار' میں شامل منظوم ڈراما'' روشن آئیجیس' ایس ہی تمثیلی کرواری

نظموں کی مثال ہے۔اس میں شاعر نے چودھری ، بوڑھے ، کسان اور نوجوان کسان کے کر داروں کے ذریعے کسانوں کے حقوق کی بحالی اور انھیں ان کی محنت کا پوراحق دیے جانے کی حمایت کی ہے۔

جدیداردوشاعری میں کرداری نظموں میں ایک اور نمایاں رجحان، مجرداشیااور جذبوں وغیرہ کو مجسم کرداروں کے روپ میں پیش کرنا ہے،اسے تجسیم (Personification) کہتے ہیں اس فنی حربے سے نظم کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے۔

اقبال کے ہاں ایس بہت کی کرداری ظمیس ہیں۔بانگ دوا میں اقبال نے بچوں کے لیے جوظمیس کھی ہیں، ان میں بالحضوص ہیر بھان ماتا ہے، ان میں '' کرداروں کی جسیم کے ذریعے ''گاکے اور بگری'' اور'' پرندے کی فریاؤ' شامل ہیں۔ان نظموں میں کرداروں کی جسیم کے ذریعے اقبال نے تمثیل تر تب دی ہواور کوئی نہ کوئی اخلاقی درس دیا ہے۔اس ذیل میں اقبال کی دیگر اہم نظموں میں ''عقل ودل' 'رجس میں ''عقل' اور'' دل' 'کوجسم روپ میں پیش کیا گیا ہے )''انسان اور بن مقدرت' (اس میں بن مقدرت کو تنف عناصر مثلاً درخت، پھولوں، بادلوں اور سورج وغیرہ کی تجسیم کی گئے ہے )''نیا مصح' (اس میں ''نیم زندگی'''' شم شبتان' اور' غیرگل' کے کردارجسم کی تجسیم کی گئے ہے )'' بیا مصح' (اس میں ''نیم زندگی''' شم شبتان' 'ور' غیرگل' کے کردارجسم شکل میں دوستارے، جسم کرداروں کی طرح مکا لمہ کرتے دکھائے گئے ہیں )'' نیا نداور شاع' (جس میں ''شبنم' اور تارے 'رائن ظم میں دوستارے، جسم کی گئے ہے ) اور نیم وشبنم (جس میں دوستارے کو جسم روپ میں کردارجسم شکل میں بولنا نظر آ تا ہے ) اور نیم وشبنم (جس میں دوسیم ' اور' شبنم' اور کردارجسم کی گئے ہے ) شامل میں ۔ نیم نظموں میں ،ان کرداروں کے جسم روپ میں کردارجب میں ان کردارجسم کی گئے ہے ) شامل میں ۔ نیم کی کا مردار جا بیا فلا نے کہیں کوئی اطاقی درس دیا ہے تو کہیں اپنے فلم نظر بیات کی وضاحت کی ہے نظم ''شراع'' اس کی عمدہ مثال ہیں ۔ ''شع' کا کردار جا بجا فلم خلی نا کیا ہے ۔ مثلاً ''ن گیا ہے ۔ مثلاً '' میں کا کردار جا بجا فلم خلی دیات کی وضاحت کی ہے نظم ''شع' اور شاع'' اس کی عمدہ مثال ہیں ۔ ''شع' کا کردار جا بجا فلم خلی دیات کی وضاحت کی ہے نظم ''شع' اور شاع'' اس کی عمدہ مثال ہیں ۔ ''شع' کا کردار جا بجا فلم کی دیات کا مبلغ بن گیا ہے ۔ مثلاً ''شع' اور شاع'' سے خاطب ہو کہتی ہی ہو کہتی ہے ۔

فرد قائم ربطِ ملت سے ہے تنہا کھے نہیں موج ہے دریا میں اور بیرونِ دریا کچے نہیں

تقىدق حسين خالد كى نظمول ' بشبنم' اور ' يونهي ' ميں تجسيم كار جحان ملتا ہے۔

ن-م-راشد کے ہال بھی بیر جھان پایا جاتا ہے۔''ماورا''میں'' فطرت اور عہد نو کا انسان'' نامی نظم میں'' فطرت'' کے کر دار کی تجسیم اور''برزخ''میں''روح'' کے کر دار کی تجسیم کی گئی ہے۔ گر یہاں یہ مجرقہ کردار تجسیم کے بعداتنے امجر کرسامنے ہیں آتے۔ راشد کی نظم'' اسرافیل کی موت''
بھی اس ضمن میں اہم ہے۔ اس میں انھوں نے اسرافیل کے مجرقہ تصوّر کی تجسیم کی ہے جس میں وہ
ہزرگی کے لباس میں ملبوس ہے۔ اس تجسیم میں'' اسرافیل'' ایک مشرقی ہزرگ کی صورت میں سامنے
آتا ہے:

اس کی دستار، اس کے گیسو، اس کی ریش کسے خاک آلودہ ہیں!

نظم'' زندگی اک پیرہ زن' میں راشد نے زندگی کوایک بوڑھی عورت کے روپ میں مجسم کر ویا ہے۔اس کے کردار کی حلیہ نگاری بھی کی گئی ہے اوراس کی حرکات وسکنات کو بیان کیا گیا ہے مثلاً:

زندگی اک پیره زن!

جمع کرتی ہے گلی کو چوں میں روز وشب پرانی دھجیاں! تیز ،ثم انگیز ، دیوانہ نسی سے خندہ زن بال بھمرے ، دانت میلے ، بیر بن

دهجیوں کا ایک سونا اور ناپیدا کراں ، تاریک بن!

نظم''آرزوراہبہ ہے' میں راشد نے''آرزو''کوراہبہ کے مجسم کردار کی صورت میں پیش کیا ہے۔ نظم کے پہلے جصے میں آرزوکوراہبہ قرار دینے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ یہ آرزوکوراہبہ قرار دینے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ یہ آرزوکوراہبہ کی طرح'' بے کس' ، تنہااور حزیں ہے جو'' تحرِنو'' کی تمنامیں درِمعبد پراپی عمر بتادیتی ہے کیکن معبد کے ظرح'' بین راہبوں کوراہبہ کی تمناؤں کی خبرنہیں ہوتی۔

ضیا جالندهری کی نظموں 'سنجالا' اور' صبح سے شام تک' میں بھی تجسیم شدہ کردار ملتے ہیں۔ نظم' سنجالا' میں ' تنہائی' کوایک پرندے کے کردار میں مجسم کیا گیا ہے اور نظم' صبح سے شام تک' میں سورج کوایک ' دوشیزہ بلور جمال' کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔

قیوم نظرنے نظم'' برسات کی رات' میں برسات کی ایک حسینہ کے روپ میں تجسیم کی نہاور لد در در در میں محس سے سات کی راہ میں برسات کی ایک حسینہ کے روپ میں تجسیم کی نہاور

نظم ' بہار ' میں بہار کو جسم کر داروں کی طرح محوم کالمدد کھایا ہے۔

مختار صدیقی کے ہاں بھی انگریزی شاعری کے زیرانز نظموں میں تبسیم کار جان ملتا ہے۔ان کی طویل نظم''لہریں' میں'' ماضی'' اور''مستقبل'' کی تبسیم کی گئی ہے۔علاوہ ازیں نظم ایک''وو پہر'' میں بھی دو پہرکوجسم روپ میں پیش کیا گیا ہے۔

احمد ندیم قاشمی کی نظمول' اندهیر نے نے کہا 'اور' آ دی 'میں بھی تبسیم دار جمان ما اب

-4

جدیداردوشعرامیں وزیر آغاکے ہاں نظموں میں تجسیم ایک غالب رجیان بن کر سامنے آئی ہے یوں لگتا ہے وہ اپنے فلسفیانہ خیالات کے اظہار کے لیے جن فئی حریوں سے کام لیتے ہیں ان میں ان کا مرغوب ترین حربہ تجسیم (Personification) ہے۔نظم" روایت' میں روایت کی سجسیم ''المیہ'''' ہوا کہ تی رہی آؤ' اور' ہوا اگر میر اروپ دھارے'' میں ہوا کی تجسیم کی گئی ہے۔ان کی نظم" روایت' میں تجسیم نگاری کی خوبصورت مثال دیکھیے:

وہ اک ریشمیں کا لے برقع میں لیٹی

د مجتے ہوئے اپنے گالوں کوباریک سی چلمنوں میں چھیائے

فقط دو بڑی موٹی موٹی سی آئھوں ہے

ہرآ نے والے کوئلتی ہے

اورزخم کھا کر

لرزتی ہوئی لابنی بلکوں میں خود کو چھیا کر

عجب ہے ،

پرانے ہے اس کبڑے آکاش کو گھورتی ہے۔

ان کے ہاں جسیم کے رجحان کی عکاس دیگرنظموں میں'' گوری اور کالی''،''پرانی بات''، ''رات''''جرم''،'' ژالہ باری''،'' بےخوالی''،''شرارت' اور''1990ء''وغیرہ شامل ہیں۔

امجد اسلام امجد کی نظمول'' گھروں ہے نظلے ہو اب تو دیکھو''،''دوسری جدائی'' اور ''چوردروازہ'' کوبھی اسی ذیل میں رکھا جاسکتا ہے۔

جدید اردوشعرا کی نظموں میں سب سے نمایاں اور توانا رجھان روزمرہ زندگی کے عام کرداروں کی پیشکش کا ہے۔ اقبال کے ہاں روز مرہ کے کردار بہت ہی کم ملتے ہیں۔ بالعموم وہ تاریخی یا تلمینی کرداروں کی پیشکش کی طرف راغب ہیں۔ جہاں کہیں عام زندگی کے کرداران کی نظموں میں ملتے ہیں۔ وہ نظمیس زیادہ معنوی گہرائی کی حامل نہیں ہیں۔ اس ضمن میں نظم'' بچ کی دعا'' کی مثال دی جا سکتی ہے۔ جس میں ایک بچ کا کردار ملتا ہے۔ اسی طرح نظم'' ماں کا خواب'' میں ماں کا کرداراور' شع وشاع'' اور' شاع'' میں شاعر کا کرداراس کی مثال ہیں۔

تقسدیق حسین خالد کی نظمول' ایک واقعه' '' یونهی' ''' کتبه' ''سپاہی کی دلہن' اور' بوڑھا'' میں روزمرہ زندگی کے کرداروں کی عکاسی کی گئی ہے۔ جوش بلیح آبادی کی نظم'' حسن اور مزدوری' میں مزدوری کرتی عورت کا کردار'' کسان' میں کسان کا کردار'' بیابین ناگن کالی رات' میں ایک بربن کا کردار'' بارہ گاہِ قدرت میں' اشتراکی رند کا کردار'' مولوی' میں مولوی صاحب کا کردار'' مہاجن اور مفلس' میں ایک مہاجن اور مفلس شخص کے کردار'' سہاگن بیوہ' میں ایک دکھی سہاگن کا کردار بھی روز مرہ زندگی سے مستعار لیے

''شر*رلڙ* کا''شامل ہیں۔

ر پیست کی گفتی کی نظموں میں'' سرکس کی لڑک'''' بھکاری بیخ'اور'' ندی کے کنارے' میں علی التر تیب سرکس میں کام کرنے والی لڑکی ، بھیک مائلنے والے بچوں اور جوگن کے کر دارنظر آتے

یں۔ مجیدامجد کے ہاں بھی روز مرہ زندگی کے کرداروں پربنی نظمیں ملتی ہیں۔ نظم'' خدا' میں ایک اچھوت ماں کا کردار پیش کیا گیا ہے اور نظم'' ایکٹرس کا کانٹر یکٹ' میں واحد شکلم کے صغے میں ایک فلمی ایکٹرس کا کردار ملتا ہے جونی فلم کا معاہدہ حاصل کرنے کے لیے اخلا قیات کی سطح سے نیچ آنے کو تیار ہے اس کے نزدیک دولت ،عزت سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے:

> بس ایک شرط... میگو ہرسطور دستاویز ذراکوئی میدو ثیقہ رقم کر ہے توسمی اکائیوں کے ادھر جتنے دائر ہے ہوں مے ادھر بھی استے ہی تمکس ان بر ہند شعلوں کے

مجیدامجد کی نظم'' پنوازی'اس ضمن میں بہت اہم ہے۔الیی نظموں میں' بیابی ہوئی سیملی کا خط'''' چی ''' طلوع فرض''' بھکارن' آ ٹو ٹراف'''' بسی اسٹینڈ پر' آکہانی آیک ملک گن' کا خط'''' پیولوں کی بلٹن''' موٹرڈ بلرز' اور'' گدائی'' نیہ ہشاماں تیں۔ '' ماڈرن لڑ کیاں''' نیہ ہشاماں تیں۔ '

احسان دانش کا نام اردونظم میں مزدور کے کردار کی عطائی ۔ حوالے ہے شہرت کا حامل ہے۔ اس لیے انھیں شاعرِ مزدور بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی بیشتہ نظمیس آید مزدوراور غلس انسان ۔ ان کی بیشتہ نظمیس آید مزدوراور غلس انسان ۔ انکخ کما ہے ۔ ان کی بیشتہ نظمیس کرتی ہیں۔ ڈاکٹر ناام حسین ذوالفقار ،احسان دانش کے اس رخمان ک

متعلق رقمطرازین:

''احسان دانش پہلےشاعر ہیں جنھوں نے باضابطہ طور پر مزدور کواپی شاعری کا موضوع بنایا ہے ۔۔۔ اس طرح احسان دانش کی شاعری صرف ان کی آ واز نہیں رہ جاتی بلکہ ان کروڑ وں محنت کشوں کی آ واز بن جاتی جن کی رگوں کا خون مشینیں چوس رہی ہیں''۔ (س)

احسان دائش کی اس میمی نظمول مین تخسیس مرمایددار" ایک امیر دوست کی گرم مزاجی سے متاثر ہوکر" دیہاتی سے " آن غوش" نم مفلول کی دولت " تفقیر اور بادشاہ" مزدور کا مقام" نااہل حکام" آگ تاجر دوست سے " نمر راہ اک موت" نمزدور کی دیوالی" ، اور " تیلن اورلیڈی" وغیرہ شامل ہیں۔

احسان دانش کی روز مرہ زندگی کے چندد گیر کرداروں پر مشمل نظموں کے نام یہ ہیں۔ ''دیہاتی دوشیزہ''''نکارِ ٹانی''''نوعروس ہیوہ''''ناخواندہ خاتون'''خانہ بدوش''''کمن لڑک''''بچہ'''راستے کا پھول'اور''بانجھ'وغیرہ۔

تر فی پیند شعرانے چونکہ 'ادب برائے زندگی' کے نعرے کے تحت اوب تخلیق کیااس لیےان کی شاعری میں عام زندگی کے کرداروں کا درآ نالازمی امرتھا۔ تقریباً تمام ترقی پیند شعراکے ہاں یہ الرجحان نمایاں ہے۔ رجحان نمایاں ہے۔

کیفی اعظمی کی نظمول' جیل کے در پر' میں ایک حریت پیند شخص'اس کی ماں اور بیوی کا کر دار ''آ واز کی شکست' میں سپاہی کا کر دار' نیوہ کی خود کشی' میں ایک بیوہ کا کر دار،' بے کار مزدور (سرمایہ داروں کی نظر میں)' میں سرمایہ دار کا کر دار،' نرسوں کی محافظ' میں شکی ہیڈنزس کا کر دارماتا ہے۔

ساحرلدھیانوی کی نظموں ''صبح نوروز' میں ایک گدا گراڑی اور مفلس گدا گر بچوں کے کردار ، ''حکلے'' میں طوائفوں اور تماشینوں کے کردار ،''طلوع اشترا کیت' میں مزدوروں اور سر مایہ داروں کے کردار ،'' فنکار'' میں مفلسی کے ہاتھوں مجبور فنکار کا کردار پیش کیا گیا ہے۔

مجاز کے ہال نظم ''نورا'' میں ایک نرس کا کردار ،''مزدوروں کا گیت'' میں مزدوروں کے کردارنظم''مسافر''میں ایک مسافر کا کردارد کھایا گیا ہے۔

شاد عار فی کے ہاں بیر جمان بہت قوی ہے۔ان کا مجموعہ کلام'' اندھیر نگری' عام زندگی کے کرداروں کی مختلف کہانیوں کا عکاس ہے۔نظم'' فلمی محبت' میں فلمی ہیرواور ہیرو کین کے کردار دکھائے گئے ہیں جوایک دوسرے کوجھوٹی محبت کا یقین دلاتے ہیں،'' شوفر'' میں جنسیت زدہ مالکن دکھائے گئے ہیں جوایک دوسرے کوجھوٹی محبت کا یقین دلاتے ہیں،'' شوفر'' میں جنسیت زدہ مالکن

صبیحہ کا کردار ملتا ہے جواپنے جسم کی آگ بجھانے شوفر کے پاس آتی ہے،''نمائش ا'' میں الیی عورتوں کے کردار ملتے ہیں جو برقع اس طرح اوڑھتی ہیں کہ ان کے حسن کی برق اور نمایاں ہو، ''نمائش''' میں ریا کاری ہے شرافت کا لبادہ اوڑھنے والی بدکردار عورتوں کی کردار نگاری کی گئ ہے۔ شادعار فی کی زبانی ان کرداروں کا تعارف دیکھیے:

ہمارے محلے کی بیہ اپسرائیں نہ کمروں میں بیٹھیں نہ ناچیں نہ گائیں گر شوہروں سے بیہ زیادہ کمائیں نمائش میں مائے کی موٹر بیہ آئیں بڑا علم و حکمت کا بازار مندا طبابت ہے بہتر ہے عورت کا دھندا

شاد عار فی کی نظم''نمائش'' میں''برطانیہ مارکہ خانواد ہے کی پتلون میں ملبوس بھدی لڑک''
کاکردار،''من کے قبضے سے نکلتی عورت' میں چالاک عورت کاکردار،''اندھیر گمری' میں شاعر، شاد
عار فی کی اماں بی کا کردار،''میٹی کی شادی' میں جھوٹی شان وشوکت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور
لگانے والے ماں باپ کے کردار''مہترانی'' میں ایک جھاڑ دلگانے والی کاکردار،''کشمیری بھکارن' میں خوبصورت کشمیری بھکارن کا کردار اور' ساس' میں ساس کا کردار نہایت عمرگی ہے بیش کیا گیا ہے۔ گیرنظموں میں'' سالی''،' ملازمہ'''مریدی بیوی'' اور''نصف بہتر'' شامل ہیں۔

سلام مجھلی شہری کی نظموں''آ رائش'''آ پ\_\_\_\_؟'''قلی' اور''بنگال کی رقاصہ' میں بھی مذکورہ رجحان کے تحت روز مرہ زندگی کے کرداروں کی مختلف فنی حربوں ہے کردار نگاری کی گئی

احمد ندیم قاسمی کی روز مرہ زندگی کے کرداروں پرجنی نظموں کے نام یہ ہیں۔ '' بھکاران' ، ''ایک تالاب کی کہانی'' '' مہذب' '' ریستوران' '' مخنت کش لڑکیاں' '' طوا اُف ' '' فن' ، ''جروا ہے' '' سہا گن ہوہ' '' پہھٹ کی رانی'' اور' رقص کی رات' ۔

قتیل شفائی کے ہاں عام زندگی کے حوالے سے جوکر دارسب سے زیادہ موضوع بخن بناوہ ایکٹرس، طوائف یا داشتہ کا ہے۔ قتیل شفائی نے اس کر دار کو بھی براہ راست پیش کیا ہے اور بھی بالواسطہ کر دار نگاری کا طریق کار اپنایا ہے۔ انھوں نے اس کر دار کے جذبات واحساسات کو ہمدردانہ نگاہ سے دیکھا ہے۔ ان کی نظم' رائے کا پھول' میں ایک طوائف کے مکالے میں مضمر دکھ

ملاحظه کریں:

فریب کھارہی تھی میں، فریب کھارہی ہوں میں ابھی تک اپنی حسرتوں کو آزما رہی ہوں میں مذاق سابنی ہوئی ہوں کا نئات کے لیے بات سابنی ہوئی ہوں کا نئات کے لیے بات ایک رات کے لیے میں سوچتی ہوں ہے بی کا پچھتو حق ادا کروں میں سوچتی ہوں ہے بی کا پچھتو حق ادا کروں میں سوچتی ہوں ہے بی کا پچھتو حق ادا کروں میں سابت بھرکی بھیک آؤ تم کو بھی عطا کروں

قتیل شفائی کی اس نوع کی دیگرنظموں میں 'برجائی''،'شمع انجمن'''ا یکٹرس''' داشتہ'،
''ایکٹرا''''ایک عورت۔ایک ایکٹرس'''مغوبی'''عمر بوشی'''سترھواں سنگار'''نائیکہ''،
''تماشیس''''شعرااورموسیق''اور' فرمال بردار' وغیرہ شامل ہیں۔

قتیل کی چند نظموں میں عام زندگی کے دیگر کرداروں کی عکای بھی کی گئی ہے مثلاً نظم ( "میاں بی "میں ایک بے ایمان دکا ندار کا کردار،" بانجھ" میں بانجھ ورت کا کردار،" بیش کوئی "میں او ہام کی شکار مجوبہ کا کرداراور" کھنڈر" میں ایک بیوہ عورت کا کردار پیش کیا گیا ہے۔

صلقہ اربابِ ذوق ہے وابسۃ شاعراگر چہ 'ادب برائے ادب' کے قائل تھے تاہم ذندگی کا عکس، عام زندگی کے کرداروں کی پیشکش کی صورت میں ان کی نظموں میں بھی درآیا ہے۔ مثلاً ن مے۔ مثلاً ن مے۔ راشد کی نظم 'نہمہ اوست' میں اشتراکی نظریات سے لگاؤ کا اظہار کرنے والا' فالد' ، مارساہ' ، میں ایک معطوم الزکی' یاسمن' جوایک اجنبی کے ہاتھوں الٹ جاتی ہے، 'مسز سالاہا نکا 'میں مسز سالاہا نکا کردار اور' نظوت میں جلوت' کے کردار ہمارے بیان کا ثبوت ہیں۔ ای طرح میراتی کی نظموں' دیوای اور بچاری کا کردار اور' نظرت میں ایک دیودای اور بچاری کا کردار اور' نظرک کا نغمہ مجت' میں کرک کا کرداراور' نشرائی' میں شراب کے عادی شخص کا کردار عام زندگی ہے ہی مستعار کا لیے گئے ہیں۔ متارصد بقی کے ہاں نظم' 'نزع مسلسل' میں بیوہ عورت کا کردار ، قیوم نظر کے ہاں' کارک کا نخمہ میں میابی کی بیوی کا نخمہ' میں میابی کی بیوی کا نخمہ' میں میابی کی بیوی کا کردار ، '' ہیں کارک کا کردار ، ''ناچ'' میں مقاصہ کا کردار ، ''جوائی'' میں سیابی کی بیوی کا کردار ، ''دار ' کارک کا کردار ، '' کارک کا کردار ، بیاب کی بیوں کا کردار ، '' کارک کا کردار ، '' کی کردار ، '' کارک کا کردار ، نیاچ'' میں مقاصہ کا کردار ، '' ہیں میابی کی بیوی کا کردار ، '' کارک کا کردار ، '' کارک کا کردار ، ' کارک کا کردار ، نیاچ' میں مقاصہ کا کردار ، '' ہوائی' میں میابی کی بیوی کا کردار ، '' کارک کا کردار ، ' کارک کا کردار ، ' کیاب کی بیوں کا کردار ، '' کارک کا کردار ، ' کارک کا کردار ، ' کی کردار ' کارک کا کردار ، ' کا کردار ' کی کی کردار ' کارک کا کردار ' کی کردار ' کارک کا کردار ' کی کردار ' کا کردار ' کی کردار ' کی کردار ' کردار '

ضیا جالندهری کی نظم'' ٹائیپسٹ'' ساقی فاروقی کی نظمیں'' ہاکرہ'' اور'' ہانچھ' جان ایلیا کی نظم '' دوآ دازیں'' بھی اسی ذیل میں آتی ہیں۔

روزمرہ کرداروں پر شمنل کرداری نظموں کے حوالے سے نمایاں جدید شعرامیں

مخور جالندهری کانام سب سے اہم ہے۔ ان کی شاعری کا غالب حصدالی کرداری نظموں پرمشمل ہے جن میں عام زندگی کے کردار ملتے ہیں۔ مخور جالندهری نے ان کرداروں کو بالعموم کردار نگاری کے بلاواسط طریقے کے ذریعے قاری سے متعارف کروایا ہے۔ ایسے کرداروں کی پیشکش میں ان کا انداز بالعموم ایک تماشائی کا سا ہے جو معاشرے کا''تماش' کھلی آ تکھوں سے دیجھتا ہے۔ وہ ایک حقیقت نگار کی طرح اسے من وعن قاری کے سامنے پیش کرتے ہیں مگرا بنی تبعرہ نگارانہ جبلت کو بھی فراموش نہیں کر پاتے اور جا بجا ابنا تاثر بھی نظم میں پیش کرتے ہیں۔ تبعرہ کرتے ہوئے ان کا لہجہ بالعموم تلخ ہو جا تا ہے۔ ذیل میں مخمور جالندهری کی چندالی نظموں کی مثالیں اور ان میں پیش کے جانے والے کرداروں کا مختصر جائزہ دیا جارہا ہے۔

نظم'' پاگل' میں ایک مخبوط الحواس شخص کے کردار کو پیش کرتے ہوئے اس کی حرکات و سکنات اور حلیے کومشاتی سے بیان کیا گیا ہے۔''اس کاعشق'' میں ایک بھنورا صفت شخص کا کردار سکنات اور حلیے کومشاتی سے بیان کیا گیا ہے۔''اس کاعشق'' میں ایک بھنورا صفت شخص کا کردار سامنے آتا ہے جوشاعر کواپنی جوانی کی رنگیں داستانیں سنار ہاہے:

کیا ہے جواں تتلیوں کا شکار بیں اس راستے میں فراز ونشیب ہے ہرگام پر ایک دام فریب

نظم ''کندن' کا مرکزی کردارکندن نامی ایک بوڑھا ہے جو نے زمانے کی تبدیلیوں ہے۔
شاکی ہے۔ نظم ''سانول' میں ایک کم تو لئے والے بے ایمان دکا ندار کا کردار دکھایا گیا ہے۔
''دردان' کا مرکزی کردار''سادھو پڑاؤ والا' ہے جو بے اولا دعورتوں کو اپنی'' جھاڑ پھونک' اور
''کامل علوم' کے ذریعے بااولا دکرنے کا جھانسادے کردر پردہ ان کی عزت سے کھیلتا ہے۔ اس نظم
میں''منور ما''،''لاج'' اور''شکنتلا'' جیسی معصوم عورتوں کے کردار بھی دکھائے گئے ہیں جو اس سادھوکے ہاتھوں لئے جاتی ہیں گر بدنامی کے ڈریے خاموش رہتی ہیں۔

مخور جالندهری کی دیگر اہم نظموں میں ' خانہ بدوش' ' ' بیسوا' ' ' ایک بوؤها' ' ' گھر' ، ' بوڑها' ' ' سر ماید دار' اور ' بیس چہرے' شامل بیں ۔ ندکورہ بالا تمام نظموں میں مخبور جالندهری نے معاشرے کے کرداروں کو پیش کیا ہے اوران کے ذریعے تلخ حقائق کی نقاب کشائی کی ہے۔ جبیلانی کا مران کی نظمیس ' بوڑها استاذ' ' ' تماشے والا' اور' ' بخسورے والا' ' بھی اس ضمن میں اہم ہیں۔ بالخصوص نظم' ' تماشے والا' میں معاشرے کے اس کرداری عکا سی نہا ہے تمرگ ہے کہ میں اہم ہیں۔ بالخصوص نظم' ' تماشے والا' میں معاشرے کے اس کردار کی عکا سی نہا ہے تمرگ ہے کہ میں ایس کی بات کی با ہوا در ہم میں ہے۔ یوں لگتا ہے یہ کردار ہماری آ تکھوں کے سامنے کلیوں میں آ دازیں لگا تا پھر رہا ہوا در ہم

خوداس کے تماشین بن گئے ہول خاص کر جب تماشے والا بہ کہتا ہے: دیکھو! مشہد کا دروازہ عار منارے، یا یک در<u>یکے</u>

نہر کے دونوں جانب پریاں

دیکھو فارس کے باغیجے

تو بیسب مناظر قاری کی نگاہوں کے سامنے آئے لگتے ہیں۔ بیہ جیلانی کامران کی عمدہ کردار نگاری کا ثبوت ہے۔

ا نیس نا گی کی نظمیں'' بیمارلڑ کے کا بایو''،'' اندھالڑ کا''،'' بیمارلڑ کا اور دن'اور'' ایک نئی و با'' بھی روزمرہ زندگی کے کرداروں کی ترجمانی کرتی ہیں۔

بلراج کومل کی تظمیں'' اکیلی''،' قنوطی شاعز''،' بیرزردیجے''،''سرکس کا گھوڑا''،''فریب لطف''،''ریڈیو''،''بچوں کا جلوس'اور''میرایوتا''اس حوالے سے اہمیت رکھتی ہیں۔ ہالخصوص''میرا یوتا''میں شاعرنے نئے سل کی بغاوت کو بردی خوبصور تی ہے اجا گر کیا ہے۔

اس حوالے سے کشور ناہید کی نظمول کا ذکر بھی بے جانہ ہو گا۔ کشور ناہید کے ہاں عورت کا كردارمعاشرتى روايات سے باغى ہے۔ يہ باغى عورت نظم ' جاروب كش 'ميں برملا كہتى ہے:

دوسرول کی سیوا

یچفروں کی سیوا کے برابر ہے

بہن، بیوی اور ماں کے رشتوں ·

کی خاطر جینے والی "

تم اینے لیے بھی جیو!

نظم'' انٹی کلاک وائز'' ہے بھی ایک روایات ہے باغی اورخود آشناعورت کا کردارا بھر

كرسامنة تاب:

مرے پیروں مین زوجیت اور شرم وحیا کی بیزیاں ڈال کر مجھے مفلوج کر کے بھی مستمصیں یہ خوف تہیں چھوڑے گا كه ميں چل تو نہيں عتى!

کشور ناہید کی دیگر الیی نظموں میں "نیلام گھر"، "مکافات" "میری مانو" "فظم" "
"اعتراف" "دوسری موت" "كیئرنس سیل" "میں كون ہوں" "اے كاتب تقدیر" "
"پیدائش" اور "نائے مئیر" وغیرہ بھی اہمیت رکھتی ہیں۔ان ظموں سے عورت كا ایک ایسا ہی كردار المحرتا ہے جومعا شرتی بندشوں سے مخرف ہاور آزاد فضاؤں میں سانسیں لینا جا ہتی ہے۔

یووین شاکر کی نظم''نن (Nun)' میں ایک نن کا کردار''خواب' میں لڑکی کا کردار''شہر چارہ گران' میں بےحس مسیحا کا کردار'' تنقیداور تخلیق' میں ایک نقاد کا کردار'' ایک بری عورت' میں مطربہ کا کردار'' اسٹینوگرافز' میں اسٹینوگرافر کا کردار'' ور کنگ وومن' میں ملازمت کرنے والی عورت کا کردار'' ایک مشکل سوال' میں نوعمر گھریلو ملاز مہ کا کردار'' ایک سوشل ورکر خاتون کا مسکلہ' میں سوشل ورکر خاتون کا مسکلہ' میں سوشل ورکر خاتون کا کردار ، اس امر کا ثبوت ہیں کہ شاعرات کے ہاں بھی جدیدار دوشاعری کا بیہ رجان موجود ہے۔

ابھی تک ہم نے جدیداردوشاعروں کی کرداری نظموں کے مختلف رجحانات کا فکری وموضوعاتی حوالے سے جائزہ لیا ہے۔ان نظموں میں مختلف کرداروں کی پیشکش میں شعرا بہت سے فنی حرب بروئے کارلائے ہیں مثلاً خود کلامی ،کرداروں کے آپس میں مکا لمے اور کرداروں کی ،حلیہ نگاری سے ان کا تعارف وغیرہ۔

کردار نگاری کے بالواسط طریق کار کے استعال میں مکالمہ نگاری اور تود کلامی کے حربوں کے علاوہ ویگرفنی ابعاد بھی ابھری ہیں مثلا بعض نظموں میں کرداروں کے مکالموں اور تعارف کے ساتھ ساتھ شاعر اپنا تاثر بھی چیش کرتا ہے۔ بہت می کرداری نظمیس ایسی ہیں جنھیں منظوم ڈراما کہنا زیادہ سجیح ہوگا۔ان میں شعرانے جا بجا کرداروں کی حرکات وسکنات کوڈراما نگاروں کی طرح خطوط واحد نی میں بیان کیا ہے۔

تمھارے مظلوم باپ کی اس میں کوئی بھی تو خطانہیں ہے عزیز بیٹوراضی برضا۔ گلے ملو (دونوں فرزند بڑھ کر گلے سے لیٹ جاتے ہیں)
تم بھی مل کے رہناای طرح (کلے سے بچے لیٹے ہوئے ہیں)
کاش ہم تصیں اپنے ساتھ لائے نہ ہوتے
کیاعلم تھا کہ بیعت ہمیں مٹانے کا اک بہانہ ہے
میرے بچو۔خدامحافظ ہے دشتِ غربت کے بیکسوں کا
میرے بچو۔خدامحافظ ہے دشتِ غربت کے بیکسوں کا

عبدالعزیز خالد کی تمثیلی نظموں میں بھی یہی تکنیک استعال کی گئی ہے۔علاوہ ازیں صفدرمیر کی تمثیلی '' جنگل'' اور'' ماضی ہے آگے میں'' بالحضوص'' جنگل'' میں اس تکنیک کا خوبصورت استعال ہے۔اس تمثیلی نظم کا ایک حصہ بطور مثال یہاں درج کیاجا تا ہے:

خادم: (دورے چلاکر)اب ینچآ جاؤ (وقفہ) (گنگنانے کی آواز جاری رہتی ہے) بند

سنتي ہو؟اب شيج آ جاؤ

(وقفه، كنگنانے كى آواز) ثريا!

ر یا: (قریب سے) اونہوں (ہنتی ہے۔ گنگنانا پھر جاری)

ندکورہ بالاتمام کرداری نظموں کے مطالع سے ایک اور فئی جہت بھی عیاں ہوئی ہے کہ ہیں تو شاعر نے کردار واضح طور نر ناموں کے ساتھ پیش کیے ہیں اور کہیں محض ان کے مکالے دیے ہیں۔ گویاان کرداروں کا شخص واضح نہیں ہے تاہم بالعوم مکالے اس طرح کے ہیں کہ قاری ان کی مدد سے کرداروں کے شخص کا سراغ لگا سکتا ہے۔ بالعوم جدید شعرا کے ہاں ایسی کرداری نظموں کی تعداد زیادہ ہے جن میں کرداروں کے مکالموں کے ساتھ ان کے نام بھی دیے گئے ہیں تاہم کہیں تعداد زیادہ ہے جن میں کرداروں کے مکالموں کے ساتھ ان کے نام بھی دیے گئے ہیں تاہم کہیں کہیں مولا مکالماتی تکنیک بھی ملتی ہے۔ اس ضمن ن م راشد کی نظم ''سرگوشیاں' میراجی کی نظم ''جھی''۔ ''مسافروں کی تلاش''، ''ایک مکالم''، اور '' پریت کی ریت' ضیا جالندھری کی نظم ''جھی''۔ ''مسافرول کی تلاش''، ''ایک مکالم''، اور '' پریت کی ریت' ضیا جالندھری کی نظم ''مرحائی'' انیس ناگی کی نظم'' میری دوست کا صندوق'' ، سلام مجھلی شہری کی نظم'' خاموش رہو'' اور امجد اسلام امجد کی نظمیں'' متصوں مجھ سے محبت ہے'' 'فرق'' 'تجدید'' اور مکالمہ بطور مثال پیش کی جا

جہاں تک کردار نگاری کے طریقوں کا تعلق ہے بعض شعرا نے نظموں میں کردار نگاری کا بلاواسط طریق کارا بنایا ہے بعنی کردار کا تعارف شاعر نے اپنے بیان کے ذریعے کردایا ہے اس میں نہ صرف کردار کا ظاہری حلیہ بیان کیا ہے بلکہ اس کی کرداری خصوصیات بھی بتائی ہیں۔

مجیدامجد کی کرداری نظموں میں بھی بالعموم کردار نگاری کا براہ راست طریق کارا پنایا گیا ہے مثل نظم '' چی '' '' طلوع فرض'' '' پنواڑی'' '' منٹو' '' ماڈرن لڑکیاں' '' سپاہی' '' نضی بھولی ... '' موڑ ڈیلرز'' '' بھکارن' اور' گداگر' وغیرہ نظم '' پنواڑی' میں پنواڑی کے کردار کا براہِ راست تعارف دیکھیے:

بوڑھا پنواڑی! اس کے بالوں میں ہے ما تگ نیاری آئھوں میں جیون کی بجھتی آئی کی چنگاری نام کی اک ہمنی کے اندر بوسیدہ الماری آگے بیتل کے تختے پر اس کی دنیا ساری پان، کھا، سگرٹ، تمباکو، چونا، لونگ، سیاری میں من سیاری بیتا ساری میں اس کی دنیا ساری بیان، کھا، سگرٹ، تمباکو، چونا، لونگ، سیاری بیاری بیاری میں من سیاری بیاری بی

کردار نگاری نے بلاواسطہ طریقِ کار مجنور جالندھری کا مرغوب طریقِ کارہے۔ان کی روز مرہ کرداروں برمبنی تقریباتمام ظمیس اسی طریقِ کار کے تحت کھی گئی ہیں۔ نظم'' پاگل' میں انھوں نے ایک یاگل کے کردار کی حلیہ نگاری اور اس کی حرکات وسکنات کا بیان نہایت عمر گی سے کیا ہے:

> جارہا ہے بزبراتا رقص کرتا ہے ہرائ اک جنونی ہے شعور آ وارہ سر خبط الحوائ کررہی ہیں دیر ہے سبم اشارے انگلیاں ہاندھ رکھی ہے کمرہے س کے سن کی رسیاں جارہا ہے بوں فتورِ عقل و دانش کا شکار جس طرح وشی بگولا تند جھونکوں پر سوار گریہائی اجیسے لیڈرنصف شب کو چیخ انھیں گریہائی اجیسے لیڈرنصف شب کو چیخ انھیں قبقہہ جس طرح اولے نیمن کی جہت پر بجیں یہ پروں کی سر پہٹو ٹی ہے کہ تات زر نکار رعب اتنا جسے اک معزول شوکت شہریاں مناجالندھری کے ہاں ظم'نہم' میں دلالہ کے کردار کا تعارف ملاحظہ کریں

وہ دیر سے انظار گہیں ہرآنے والے کونظروں نظروں میں ناپی تھی لباس کی شوخی و جسارت سنگھار کی جدت ومہارت کے باوجود اس کا گوشہ چشم عمر کی چغلی کھار ہاتھا نگاہ نو دار داجنبی پر پڑی تو اس طرح مسکرادی کہ جیسے اس کی ہی منتظر تھی .....

احسان دانش نے بھی نظموں میں برا ۂ راست نگاری کاطریقہ اپنایا ہے۔ بلراج کول کی نظموں'' ریڈیو' اور'' ملاقات'' میں بھی بلاداسطہطریق کارسے کردار نگاری کی اے۔

یروین شاکر کی نظم''اسٹینوگرفز' میں بھی یہی رجحان ملتا ہے۔ مثال ملاخطہ سیجے: دن بھر بے معنی ہندسوں ہے

اور بے مقضد ناموں کو

بس خالی ذہن اور بے حس ہاتھ سے ٹائپ کرتے جانا

گاہےگاہے حب موقع

شنجيم والياس كيمينطي اوركز وي باتنسها

اور پچرکی مورت کی طمرح ہر کہتے پر چپپ رہنا.....

عبدالعزیز خالد کے ہال ورق ناخواندہ نامی مجموع میں اس تکنیک کی مثال مل جاتی ہے۔ ایک کردار' دلیلہ'' کی حلیہ نگاری کرتے اور تعارف کرواتے ہوئے عبدالعزیز خالد لکھتے ہیں:

اب دلیلہ بھد انداز و ادا آتی ہے جوثِ مستی سے کچکتی ہوئی اٹھلاتی ہوئی تازہ کھولوں کے مہکتے ہوئے گجرے کی طرح سرخ دیبا ہے گلے، سریہ خمارِ اطلس .

جعفرطاہرنے بھی ہ۔۔۔۔۔۔ کشدور کے کیفوز میں کردارنگاری کا بھی طریقہ اپنایا ہے۔''ترک'' میں''عثان خان کے بیٹے'' اور خان کے کردار کا براہ راست تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں:

یے عثان خال کا پرا ورخال ہے عجب حکمرال ہے بڑا مہربال ہے

یہ وہ جس کی فطرت میں ہے ملک داری، بہادر جیالانڈرنو جوال ہے
اس طرح کینو''مھر''میں'' فرعونِ مھر'' کا تعارف دیکھیے:

فیک لگائے، دادیہ دورال

نیک تیاہ، مھر معلیٰ

سندر مکھڑا، نین منوہر

شکھے ابرو، میٹھے تیور

و کیھنے والے و کمھے رہے ہیں روئے گرامی اترا اترا

اس کے علاوہ بھی ہفت محشور کے دیگر کینوز میں جعفرطا ہرنے کردار نگاری کا براہ راست

طریقها پنایا ہے۔

کردار نگاری کا بالواسط طریق کارجدید اردوشعرا کا مرغوب طریق کاربال کے جدید شاعری اصلاً بالواسط طریز اظہار کی شاعری کہلاتی ہے۔اس طریق کارمیں کرداروں کی خود کلائی یا آپس کے مکا لمے ان کی کرداری خصوصیات کا بتا دیتے ہیں۔اس طریق کار کی وضاحت کے لیے جعفر طاہر کے کیفود 'عراق' میں حضرت زین گردار کی مثال پیش کی جاسمتی ہے۔حضرت زین گرداری خصوصیات، دوسرے کرداروں کے آپس کے مکالموں سے سامنے آتی ہیں۔ شمراوراس کی کرداری خصوصیات، دوسرے کرداروں کے آپس کے مکالموں سے سامنے آتی ہیں۔ شمراوراس کے ساتھیوں کے درج ذیل مکالموں سے حضرت زین گی اولوالعزی ،حسن کلام ہمگسار کی اور بلند

شمر: اس مصیبت میں بھی بیہ عزم بلند ایسے عالم میں بھی بیہ حسنِ کلام

شمر: غمزدہ بیبیوں سے کرتی ہیں ہاتمیں رک کر بیار کرتی ہیں تیبیوں کو تبھی جھک جھک کر

سب: سس قدر صاحب ہمت ہے علی کی بین

... Although in dramatic poem physical action is normally implied rather than described.(5)

جدیداردوشعرا کی کرداری نظموں میں مستعمل خود کلامی کی تکنیک پربھی ہے بات منطبق کی جا
سکتی ہے کیونکہ اکثر کرداری نظمیں جن میں خود کلامی کی تکنیک ابنائی گئی ہے، ان میں مرکزی کردار،
خود کلامی کے ذریعے جو کہانی پیش کرتے ہیں اس میں جسمانی افعال کی تفصیل نظر نہیں آتی۔
فلی ڈریونے براؤ نیگ کے ڈرامائی خود کلامیوں پر بحث کرتے ہوئے خود کلامی کی تکنیک
سے جنم لینے والے مختلف پہلوؤں کے متعلق لکھا ہے:

".... The typical form of one of Browning's Dramatic

Monologues is a narrative spoken by one person. From

narrative we can infer one or more of the following:

- (i) The circumstances in which narrative is spoken.
- (ii) The proceeding history of the speaker, especially the part that explain the occasion of narrative and
- (iii) The character and motives of speaker. But these inferences are of two kinds:
- A. Those which the speaker realizes are apparent and which he has persumably designed, and
- B. Those which the speaker has not designed and which he persumably does not realise are apparent."(6)

جدیداردوشاعری کی کرداری نظموں پر بھی محولہ بالا رائے کا انطباق کیا جا سکتا ہے۔ایسی نظمین جن میں خود کلامی کی تکنیک کے ذریعے کردار نگاری کی گئی ہے ان میں ،واحد مشکلم ، جومرکزی کردار ہوتا ہے جو کہانی سنا تا ہے اس سے بالعموم فدکورہ بالا پہلوسا منے آتے ہیں یعنی مرکزی کردار کے گردو پیش کے حالات اور ماضی سامنے آتا ہے۔اس کا کردار اور کردار کے محرکات کے متعلق

معلومات حاصل ہوتی ہیں۔اس ممن میں راشد کی نظموں کی مثال پیش کی جاسکتی ہے۔''حسن کوزہ ا گ'' کی پہلی نظم میں'' حسن' کی باتوں سے اس کے ماضی ،گردو پیش کے حالات، اس کے کردار اور کردار کے محرکات کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ جب وہ کہتا ہے:

جہاں زاد! نیچگی میں ترے در کے آگے یہ میں سوختہ سرحسن کوزہ گر ہوں کی سختے میں بوڑ ھے عطار پوسف کی دکان پر میں نے ویکھا تو تیری نگاہوں میں وہ تابنا کی تو تیری نگاہوں میں وہ تابنا کی

تحقى ميں جس كى حسرت ميں نوسال ديوانہ پھر تار ہاہوں

خود کلامی کی تکنیک کے علاوہ ، جدید شعرا نے کرداروں کوخود منتخص کرنے کی تکنیک بھی استعال کی ہے بعنی کردارصیغهٔ واحد متکلم میں بولتا د کھایا جاتا ہے۔

اقبال کے ہاں نظم'' ابرِکوہسار''''موج دریا''''صبخ کا ستارہ''اور'' عالم برزخ'' میں کرداروں کامکالمہ صیغهٔ واحد متعلم میں ہے۔تاہم قابلِ ذکر بات بہ ہے کہ بیروا حد متعلم میں ہولتے کرداروں کامکالمہ صیغهٔ واحد متعلم میں ہولتے کردارتیم شدہ ہیں یعنی اقبال نے مجرد اشیا کو مجسم روپ دے کربھی تو صیغهٔ واحد متعلم میں محوِ خود کلامی دکھایا ہے۔

راشد کے ہاں ''ماورا'' میں تیجھ نظموں مثلا''شرابی''،'قص''،'انقام''،'خودکشی'اور ''سپاہی''میں کردارصیغهٔ واحد متعلم میں بھی تو قاری اور بھی دیگر کر داروں ہے بحو مکالمہ ملتے ہیں۔ میراجی کے ہاں بھی صیغهٔ واحد متعلم میں کھی گئی ،کر داری نظمیں ملتی ہیں مثناً''خودکشی' اور ''رس کی انوکھی لہریں'۔

مجیدامجد کی نظموں'' خدا''،'' بیاہی بیلی کا خط'اور'ا یکٹرس کا کا نٹریکٹ' میں بھی کر دار سیغة' واحد متکلم میں پیش کیے گئے ہیں۔

تفدق حسین خالد کی نظم' بوڑھا''، مختار صدیقی کی نظم' نزع مسلسل' قیوم کی نظر کی نظم' کارک کا نغمہ'' ، صفدر میر کی نظم'' تم اور میں''، اختر شیرانی کی نظمیس' امید''' بربن کی جوانی'' اور' بردلی پی کی یاد''، بلراج کوئل کی نظم'' اکیلی' قتیل شفائی کی نظمیس' رائے کا پھول''' با نجھ'،'' نائیکہ' وغیرہ اس رجحان کے حوالے ہے اہم ہیں۔

ضیا جالندهری کی نظم' ' ٹائیپسٹ' اور' ہابیل' اور ممنور جالندهری کی نظمین' سرمایه دار' ،

" شرابی" " شیطان" " فانه بدوش "اور" تھیکے دار" بھی ای زمرے میں رکھی جاسکتی ہیں۔ جدید اردو شاعری میں کرداری نظمول کے حوالے سے نمایاں شعرانے مکالمہ نگاری میں بالعموم موزونیت کو محوظ رکھا ہے۔ تقریباً تمام نمایاں جدید شعراکے ہاں مکا لمےروز مرہ بول حیال کے قریب اور کرداروں کی عمر ، جنس ، پیشے اور ماحول سے مطابقت کے حامل ہیں۔ نظم کے ذریعے عام زندگی کی ترجمانی کے سلسلے میں ایک بروی د شواری رپیش آتی ہے کہ اگر اسے اصلیت اور روزہ مرہ بول حال خصوصا نجلے طبقے کی بول حال سے قریب رکھا جاتا ہے تو شاعری کے جذباتی انداز کو جواس كحسن بيان اورتا ثيركا باعث ہوتا ہے قربان كرنا پڑتا ہے اور اگر اس ميں شاعراندا زكو برقر ارركھا جاتا ہے تو اصلیت غائب ہوجاتی ہے اور وہ اس طبقے کی بول حیال نہیں رہتی جس کی وہ ترجمانی ہوتی ہے کیونکہ عام مزدوروں ، کاریگروں اور کسانوں وغیرہ کے منہ سے شستہ اور مجھی ہوئی شاعرانہ زبان کی ادا نیکی عجیب اور مضحکه خیز معلوم ہوتی ہے۔ان دونوں صورتوں میں توازن قائم رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ذیل میں جدید شعرا کے ہاں مکالمہ نگاری میں موز ونیت کامختصر جائز و پیش کیا جاتا ہے۔ ا قبال کی نظموں میں جہاں مکالمہ نگاری ملتی ہے اس میں موز ونیت کاعضر بھی پایا جاتا ہے بالخصوص '' ابلیس کی مجلس شوری'' اور جریل وابلیسع' میں ابلیس کے میکا لمے اس کے متکبرانداز کے غمآز ہیں۔'' ابلیس کی مجلس شوریٰ''میں ابلیس کا پرغروراورادعائی لہجہ دیکھیے: کون کرسکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز دروں جس کی شاخیں ہوں ہاری آبیاری ہے بلند کوك كر سكتا ہے اس تخل كہن كو سرتكوں ای نظم میں ابلیس کے مشیروں کا لہجہ خوشامد اور عاجزی ہے لبریز ہے جوانے کر دار ہے

مطابقت رکھتا ہے۔ پہلے مشیر کا درج ذیل مکالمہ دیکھیے: اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام پختہ تراس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام ''جریل وابلیس' میں حضرت جرائیل علیہ السلام کا مکالمہ ان کے فرشتہ بن کا عکاس ہے۔ درج ذیل مکالمہ دیکھیے:

رع ہمدم درینیہ کیسا ہے جہانِ رنگ و بو تقیدق حسین خالد کے ہاں مکا لیے روز مرہ سے نہایت قریب ہیں مثلاً نظم'' ایک واقعہ'' کا یہ

مكالمه ديكھيے:

میں راہ سے بھٹکا پھرتا ہوں کیا راہ مجھے دکھلا دیں گی ؟

سلام مچھلی شہری کی نظموں میں بھی مکالمہ نگاری میں سادگی اور برجستگی کاعضر ملتا ہے۔نظم - ''بنگال کی رقاصہ''میں مکالموں کی مثال درج ذیل ہے:

> آب بنگال سے کل آئی ہیں آب کوگانے سے دلچیسی ہے جی ۔ تو سیم قص بھی فرماتی ہیں؟

> > اور.....؟

بیٹھے۔۔۔۔۔آ پکوکیا پیش کروں؟ عائے کا وقت تو ہے!

ای طرح ن-م-راشد کے ہاں بھی مکالمہ نگاری کرداروں کے جذبات اور نفیات کے مطابق موزونیت کی حامل ہے مثلاً نظم''خلوت میں جلوت' میں جب''حسن''،' جعفر' اوراس کے ساتھیوں کو''زھرا'' پر دست درازی کرتے و کھتا ہے تو وہ اسے چھڑانے کے لیے جو مکالے بولتا ہے،اس کی اضطرائی کیفیت کے عکاس ہیں:

درندو

ا ہے جیموڑ دو

اسکے ہاتھوں میں انگشتری کا نشاں تک نہیں ہے

تظم کے اختیام پر جب ' حسن' کے دوست اس کے جسم پرخراشوں کا سبب دریافت کرتے ہیں توحسن کے خضر جواب میں بین السطور اصل کہانی مضمر ہے اور راشد نے اس کے مکائے نے ذریعے دمزوا بیا کے پردے میں نہایت کا میالی سے قاری تک حقیقت کی تربیل کردی ہے :

تو ہے۔ اختہ بنس کے کہنے لگا، بس مجھے کیا خبر ہو؟

اً کر یو چھنا ہے تو زھرا ہے پوچھو

مری رات بھر کی بہن ہے!

ضیا جالندهری کی کرداری نظموں میں مکالمہ نگاری روز مرہ بول جال کے قریب ہے اور موز درہ بول جال کے قریب ہے اور موزونیت کی مثال ہے۔ باخصوص نظم'' ہم' میں' والالہ کے کردار کے مکالے نہمر ف نشر ہے تیب

ہیں بلکہ ان سے اس کر دار کی عیاری اور جا بلوسی بھی مترشے ہے:

آپ اکیلے ہیں توکوئی انظام کردوں وزیرآغا کی نظمول میں تجسیم شدہ کرداروں کرمکا لمر ملتہ ہیں۔ ب

وزیرآغا کی نظموں میں بجسیم شدہ کرداروں کے مکالے ملتے ہیں۔ بیرمکالے روز مرہ سے کافی قریب ہیں۔مثلاً نظم'' آزادی''میں چڑیا کا بیرمکالمہ دیکھیے :

بی بی کسی نے کچھ کہا تجھ سے مخصے بابا نے ڈانٹا ہے

صفدرمیر کے ہاں بھی مکا لمے موز ونیت کے حامل ہیں بالخصوص مکالموں میں جذبات نگاری نہایت عمدہ ہے۔ تمثیلی نظم'' جنگل' میں'' ثریا'' کے مکا لمے سے'' خادم'' کے غصے کا جوسراغ ملتا ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ صفدر میر مکالمہ نگاری کے ذریعے کر داروں کی نفسی کیفیات کواجا گر کرنے کے ہنر بھی جانتے ہیں:

شریا... یول مجھ کو کھا جانے والی نظروں سے نہ دیکھو بلراج کول کی کر داری نظموں کے مکالے بھی مذکورہ خصوصیات کے حامل ہیں۔ بالخصوص نظم '' فریب لطف'' کا درج ذیل مکالمہ دیکھیے جس سے ایک کر دار شرابی کی شراب کی طلب جھلک رہی ہے:

> ....شراب ایک جام دے دو مجھے بھی دے دو شراب کہنہ کا ایک ہی جام جس کو پی کر میں اپنی ہستی کو بھول جاؤں .....

مخنور جالندهری کے ہال کرداری نظموں میں مکالمہ نگاری کی تکنیک بہت کم استعال کی گئے ہے۔
تاہم جہال کہیں انھول نے کرداروں کے مکالے پیش کیے ہیں ان میں موزونیت کا التزام کیا ہے۔
نظم'' کندن' میں کندن نامی بوڑھے کے مکالے اس بات کا ثبوت ہیں وہ اپنے زمانے کا
موجودہ زمانے سے تقابل کرتے ہوئے کہتا ہے:

اچھا ایشور تیری مرضی یہ مصیبت سہنا تھی شکر ہے اگلے وقتوں کی بیٹی کے ایسے ڈھنگ نہ تھے عبدالعزیز فالد کی تمثی نظموں میں کرداروں کے مکا لمے بڑے جانداراوراحساس فیز ہیں۔ عبدالعزیز فالد کی تمثی نظموں میں کرداروں کے مکا لمے بڑے جانداراوراحساس فیز ہیں۔ یہ مکا لمے نہ صرف انسانی عادات وجذبات کے گہرے مشاہدے کے فماز ہیں بلکہ دانش آ موزی اور عکمت اندوزی کے گہر ہائے تابدار بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ بر گئے خواں میں آ دم و قابیل کے مابین مکا لمے کاریکو گئرادیکھیے:

آدم: "کھڑے ہوساکت وصامت حضور ہلای میں یہ خامشی تو ہے اعلانِ سرکشی قابیل' قابیل' آرزو بھی تو ہو قابیل' آرزو بھی تو ہو کہ جس کے داسطے درگاہِ کبریائی میں زبان حمہ و ثنا کا خراج پیش کرے' آدم :بذات خود بشریت ہے نعمتِ عظمٰ یہ عرصهٔ سحر و شام میں مجال نفس یہ بیکرانہ و متانہ زندگی کے فیض یہ بیکرانہ و متانہ زندگی کے فیض کہ جن سے عہدِ الست استوار ہوتا ہے تری نظر میں سزا دار ِ اعتبار نہیں؟''

جعفرطا ہر کے ہاں بھی ہمیں کرداری نظموں میں خوبصورت اور برجت مکا لیے ملتے ہیں۔ان میں متعلم کے مقام و مرتبہ، موقع ومحل کی مناسبت اوراس کے مطابق اوزان کا خیال رکھا گیا ہے۔ مولا ناروم کے سلسلے کا مکالمہ بول چال کے آ ہنگ کے قریب ہے۔سلطانِ فاتح اور سطنطینِ اعظم کا آیک کے مکالموں میں وہی جوش وخروش ہے جواس کا تقاصا ہے کیغو''ترک' میں قسطنطینِ اعظم کا آیک مکالمہ دیکھیے:

صلیبیو! بهادرو سیاهبیو! دلاورو برهو بردهو، بردهو، بردهو، بردهو عدو کو آج مجون دو

وطن کی سر زمین کو عدو کا سرخ خون دو

امجداسلام امجد کی نظموں میں بھی مکالمہ نگاری میں موز ونبیت کوملخو ظ رکھا گیا ہے اور مکالمے عام بول حال کے قریب معلوم ہوتے ہیں۔ نظم ' دوسری جدائی' میں مکا کموں کی ایک مثال دیکھیے:

مری منزل تمهاری ربگزرست سینکروں فرسنگ آ گے ہے

جدیداردوشاعری میں کردار نگاری کے جائزئے ہے ہیہ بات سامنے آتی ہے کہ کلاسکی اور جدیداردو شاعری کے کرداروں میں نوعیت کے فرق کے باوجود چند کردارمماتل ہیں تاہم بالعموم جدیداردوشاعری کے کردارڈ رامائی ہونے کی بنا پرمنفرد ہیں۔مختلف جدیدشعرا کے رجحانات کے پیش نظر کرداری نظموں کومختلف اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے مثلاً تاریخی کرداروں پرمشمل کرداری تظمیں،اسطور سازی بر مبنی کرداری نظمیں تکمینی کرداروں برمشمل کرداری نظمیں سجیم شدہ کرداروں پربنی کرداری نظمیں ،علامتی مفہوم کی حامل کرداری نظمیں وغیرہ۔

کرداری نظموں میں مختلف اقسام کے محولہ بالا کرداروں کی پیشکش کے لیے جدید شاعروں کا مرغوب ترین طریقِ کار بالواسطہ طریقِ کردار نگاری ہےاوراس همن میں انھوں نے خود کلامی اور مكا لمے كے فئى حربے سے عمر كى سے كام ليا ہے۔ براہ راست كردار نگارى ميں بھى جديد شعرا كے ہاں حلیہ نگاری نہایت مشاقی کی حامل ہے۔

جدیداردونظموں میں کرداروں کی پیشکش اور پھراس کے لیے مختلف فنی حربوں کا استعمال اس بات کا ثبوت ہے کہ ریظمیں فنی لحاظ سے ماقبل کی نظموں سے جدا گانہ تکنیک کی حامل ہیں اس لیے اتھیں جدا گانہ فنی نقطہ ُ نظر سے پر کھنا جا ہیے۔ان نظموں کوار تقائے خیال کی نئی منطق کہا جا سکتا ہے کیونکہ بیسادہ اور بیانیظم سے طعی مختلف ہیں۔ان نظموں میں افسانوی اورڈ رامائی انداز کے جدید اسالیب کا امتزاح ملتا ہے۔ جہاں بات کہیں درمیان سے شروع ہوتی ہے۔نظم میں واحد مشکلم اب صرف شاعر نبیس ر بایدایک الگ کرداریا کئی کردار ہوسکتے ہیں۔ان کرداری نظموں میں کہیں خود کلامی كاانداز ملتا ہےاوركہيں ایسے م كالمے جن ميں مخاطب كانام ليے بغير يجھ فقرےادا كئے جاتے ہيں اور ان کے درمیان بھی کئی محذو فات ہوتے ہیں جنھیں قاری کوانیے محیل سے پر کرنا ہوتا ہے۔ گویا جدیداردونظم میں جدید ناول یا افسانے کا ساطریقِ کارا ختیار کیا گیاہے جس میں بات

کہیں درمیان ہے بھی شروع ہوسکتی ہے اور ان نظموں کے کر داروں کا ذہنی عمل زیان و مکان کے منطق تشکسل سے ماوراہے۔

اس باب میں فرکور جدید شعرائے مجموعہ ہائے کلام کا مطالعہ اور ان کے نظموں کا جائزہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جدید اردو شاعری میں کرداری نظموں کا رجحان بے صدنمایاں ہوکر سامنے آیا ہے یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ آئندہ کئ عشروں تک کرداری نظموں کا رجحان جدید شاعری کے افق پر حکمرانی کرے گا۔ نیز میر جحان اس امر کا متقاضی ہے کہ کرداری نظموں کی تنقید بھی کرداروں کے حوالے ہے ہی کی جائے یعنی ان نظموں کے فنی وفکری مرتبے کے تعین کے لیے کردارکوئی کلید بنایا جائے۔

## حوالهجات

ا۔ نظم جدیدی کروٹیں۔ لاہور: مکتبہ میری لائبریری ہے۔ ۱۹۵۱ء ص۲۳ ۲۔ ایضاً ہص۲۵،۲۲۳ ۳۔ ایضاً میں ۱۹۹۰ء میں گڑھ: ایجویشنل بک ہاؤس، ۱۹۹۰ء میں ۹،۳۰۸،۹۰۸ میں ۳۔ ایضاً ہیں۔ ۱۹۹۰ء میں ۱۹۹۰ء میں ۱۳۰

5-How to read Dramatic Monologue, The Poetry of Browning (a critical Introduction)-London: Mcthuen and Co. Ltd., 1970-P. 37. 6- As above, P.15



## منتخب جديدار دوشعراكي چندنظمول كانجزياتي مطالعه

گزشتہ ابواب میں ہم بالترتیب کلاسکی شاعری اورجدید شاعری میں کردار نگاری کے فنی حربوں اور کرداروں کی نوعیت کا جائزہ لے چکے ہیں اس سے ایک تو کلاسکی شاعری ادر جدید شاعری میں کرداروں اور ان کی پیشکش میں اختیار کئے گئے فنی حربوں کے بارے میں جانے کا موقع ملا ہے اور دوسرے کلاسکی اور جدید شاعری میں تقابل کی صورت بیدا ہوگئ ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے پیشِ نظر جواہم مباحث تھے ان کا اعاظہ ہو چکا ہے۔ تاہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس باب میں چند منتخب شاعروں کی الی منتخب نظموں کہ جائزہ لیس جوکرداری نظموں کی ذیل میں آتی اس باب میں چند منتخب شاعروں کی الی منتخب نظموں کہ جائزہ لیس جوکرداری نظموں کی ذیل میں آتی

یں ہے۔ اس منمن میں چند وضاحتیں ضروری ہیں۔اگر چہ انتخاب میں مکمل طور پر معروضی نقطہ ُ نظر اختیار نہیں کیا جاسکتا اور انتخاب کرنے والے کی اپنی پسند اور ناپسند دخیل ہو جاتی ہے اور راقمہ بھی اس سے مبرانہیں ہے تاہم کوشش کی گئی ہے کہ جن شاعروں کوہم نے اس باب میں جگہ دی ہے اُن کی کسی نہ کسی حوالے سے نمائندہ نظموں کو جگہ دی جائے۔

منتخب نظموں کے تمام فکری وفنی پہلوؤں کا تجزیاتی مطالعہ کرنا ہمارامقصد نہیں ہے۔ ہم صرف انہی عناصر کوزیرِ بحث لا تمیں گے جن کاتعلق کردار نگاری ئے فنی حرب سے ہمشا کردار کی نوعیت مکالے خود کلامی کردار کا تعارف اور حلیہ نگاری و نیبرہ۔

ہم نے کوشش کی ہے کہ شاعروں کوز مانی تر تیب میں رکھ کران کی منتخب ظموں کا جائزہ لیس تاکہ اس سے ارتقائی جائزہ بھی سامنے آجائے۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضری ہے کہ اس طرت کے تجزیوں کا مقصد جدید نظموں کی تفہیم کے سلسلے میں آید قدم اُٹھائے کے متر ادف ہے اور ہم امیدر کھتے ہیں کہ اردہ تنقید میں یہ سلسلہ فروغ پائے گا یونکہ اس کے بغیر جدید نظموں کے خاص انداز لیمنی کردارسازی کی تفہیم و حسین ممکن نہیں ہے۔

## ان گزارشات کے بعداب ہم منتخب جدید شعرا کی چندنظموں کا تجزیاتی مطالعہ کریں گے۔ اقبال (۱۸۷۷ء ۱۹۳۸ء)

اقبال جدید اردوشاعری میں ایک مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ان سے اکتهاب فیض کرنے اوران سے متاثر ہونے والول کا حلقہ بہت وسیع ہے۔انہوں نے اپنے فکر ونظر سے برصغیر میں ایک پورے عہد کومتاثر کیا جس کا زمانی دائرہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھیل رہا ہے۔ چنانچہ انہیں بجاطور پر جدیدار دوشاعری کا مجد دّاور عہد آفریں شاعرت کیا گیا ہے۔

اقبال کی اکثر نظموں میں 'مردمؤمن 'اور بعض نظموں میں'' ابلیس'' کے کردار نمایاں ہوکر سامنے آئے ہیں۔علاوہ ازیں ان کے ہاں تاریخی و تلمیخی کرداروں کی پیشکش کارجیان غالب ہے۔ ای بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے اقبال کی تین نظموں'' ابلیس کی مجلس شوری'' '' خضر راہ'' اور '' شاہین'' کو تجزیاتی مطالعے کے لیے منتخب کیا ہے۔

ابلیس کی مجلس شوری (۱)

''ارمغانِ حجاز ''میں شامل پیظم ۱۹۳۹ء میں لکھی گئے۔اس نظم کی صناعی میں ملٹن کی نظم ''دور ہِ گئے۔ اس نظم کی مناعی میں ملٹن کی نظم ''دور ہِ ہے۔ پیظم ہمیں ملٹن کی ندکورہ نظم کے دوسرے جھے'' Panadonium'' کی یاد دلاتی ہے۔ جس میں ابلیس اور اس کے تبعین کی مجلس کا انعقاد دکھایا گیا ہے جو یہ مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ اپنی کھوئی ہوئی حیثیت کی بحالی کے لیے کیالائحۂ ممل اختیار کیا جائے۔

ا قبال کی زیرِ مطالعه ظیم میں ابلیس کا اساطیری کر دار مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔لفظ'' ابلیس'' کے مآخذ کے متعلق ڈاکٹرر فیع الدین ہاشمی لکھتے ہیں :

''اہلیں یونانی لفظ'' diabolos '' سے بنا ہے۔' d' کوحذف کر کے باتی جھے کومٹر برایا گیا۔
معنی ہیں ''دروغ گو'اور' فتنہ پرداز'' اہلیس کے ایک لفظی معنی'' انتہائی مایوں'' کے بھی ہیں۔''(۲)

اہلیس کے بارے میں بالعموم پیغلط نہی پائی جاتی ہے کہ وہ خدا کے برگزیدہ فرشتوں میں سے تھا اور فرشتہ بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ معلم ملکوت۔ اقبال کی مذکورہ فظم کا تجزیاتی مطالعہ کرتے ہوئے اسلوب احمد انصاری نے اہلیس کے افتتاحی خطاب کے پہلے شعر کے حوالے سے لکھا ہے:
ماسلوب احمد انصاری نے اہلیس کے افتتاحی خطاب کے پہلے شعر کے حوالے سے لکھا ہے:
میں مناز سے کہ انکات اور فرشتوں کی اہانت کے بردے میں 'ساکنانِ عرشِ اعظم' کی طرف اشارے کی توجیہ اس امر میں پوشیدہ ہے کہ اہلیس متوط سے پہلے ان ہی جا یک تھا… ''(۳)

اس بیان کے بس منظر میں بھی محولہ بالا غلط نہی کار فرما ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہلیس فرشتوں

میں سے ہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا۔ ابلیس کا ذکر قرآن کریم میں قصہ آدم وحوامیں آتا ہے اور اس میں بالقر احت ابلیس کے فرشتوں میں سے ہونے کی تردید کی گئی ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ

4

كان من الجن ففس عن امر ربه (الكهف: ٥٠)

ترجمہ: ''وہ جنوں میں سے تھااس لیے اپنے رب کے تھم کی اطاعت ہے نکل گیا۔''

فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور اہلیس (جن ہونے کے باعث) ناری۔قرآ ن

یاک میں ہے:

خلقتني من نار (اعراف:١٣)

ترجمہ: ''تونے مجھے (ابلیس کو) آگ سے بیدا کیا۔'

گویا اہلیس (ووسرے جنات کی طرح) آگ سے پیدا کیا گیا اور غالبًا ای باعث تکبرو تفاخراورسرکشی اہلیس کی سرشت کا بنیادی خاصہ ہیں۔اللہ تعالیٰ کے حضور عجز واطاعت کی بجائے اس نے انحراف واسکیار کاراستہ اختیار کیا۔آ دم علیہ السلام کو بحدہ کرنے میں اس کی بنیادی سرشت' سرکش مانع رہی۔قرآن پاک میں اسی واقعے کا حوالہ ویتے ہوئے اہلیس کا بیان مذکور ہے :

ء اسجد لمن خلفت طينا (بى اسرائيل: ٦٢)

ترجمہ: '' کیامیں اس کو سجدہ کروں جسے تونے مٹی ہے بنایا ہے؟ ''

اس انکار نے نتیج میں وہ شیطانِ رجیم اور شیطانِ مردود قرار پایا۔اس نے نوع انسانی کو بہکانے اور دلفریبیوں کے ذریعے گمراہ کرنے کی اجازت طلب کی:

''اگرتو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ کئی کر ذااول۔'' ( بی اسرائیل: ٦٢ )

''اب میں زمین میں مان کے لیے دلفر یبیاں پیدا کر کے انھیں بہکا وُں گا۔' (انجے: ۳۹)

الله تعالیٰ نے اجازت وے دی۔قرآن بتاتا ہے کہ اس موقع پر ابلیس نے ندائے عہد سیا

كفا

فبعزتك لاغوينهم اجمعين (ص: ۸۲)

ترجمه: ''(اےرب) تیری عزت کے شم میں ان سب او گوں او بہکا کررہوں گا۔''

ولد ضلنهم ولا منينهم ولا مونهم وليبتكن اذان الا انعام ولا امركهم فلغيون خلق الله (الثماء ١١٩)

ترجمه: '' میں انعیں بہکاؤں گا۔ میں انھیں آرز وؤں میں اجھاؤاں گا۔ میں انبیں عَلم ۱۰ن کا اور وہ

میرے تھم سے جانوروں کے کان بھاڑیں مے اور میں انہیں تھم دوں گااور وہ میرے تھم سے خدائی ساخت میں ردوبدل کریں مے۔''

اس نظم میں ابلیس کی کردار نگاری کرتے ہوئے اقبال کے پیشِ نظریہ سب قرآنی آیات تھیں۔اس لیے ابلیس کا کرداریہاں بھی مغرور سرکش خودستائش اور عالم انسانی کو بہکاوے دینے والا ہے۔

جیسا کہذکر کیا جاچکا ہے ملٹن کی نظم'' فردوس کم گشتہ''میں بھی ابلیس کا کردار ملتا ہے۔ ملٹن کا'' ابلیس''
یونانی صنمیات سے ماخوذ ہے اور ملٹن نے اسے منفی کردار کی بجائے ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا
ہے۔ ملٹن کے ہاں ابلیس کے کردار کے متعلق آل احمد سرور لکھتے ہیں:

"…وہ شجاعت و فراست ہمت و جرائت صبر واستقلال رحم و کرم اور سعی و محنت کا ایک بے مثال پیکر ہے ۔۔۔ وہ فکست سے ہمت نہیں ہارتا…اس کا دل نہیں سیماب ہے جواپی گزشتہ عظمت حاصل کرنے کے لیے مفظر ب ہے جہال کوئی نہیں جاسکتا وہ پہنچ جاتا ہے ۔۔۔ وہ اُٹھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے طوفان آ رہا ہے اور گرتا ہے تو آسان سے تار ہے سے نوشتے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ اڑتا ہے تو فضائے بسیط کو گھیر لیتا ہے اور اس کی آ مدے دوز خ تھرانے گئی ہے ۔۔۔ " (س)

جرمن شاعراور ڈراما نگارگوئے کے ہاں بھی شہرہ آفاق ڈرامے فاؤسٹ میں ابلیس کا کردار ملتہ ہو سے میں شاعر اور ڈراما نگارگوئے کے ہاں بھی شہرہ آفاؤسٹ کو گرفتار کر سکے گا۔ فاؤسٹ اسیر ہو جاتا ہے مگراس کی طبع بلند جوفطرت کو شخیر کرنا چاہتی ہے اسے بچالیتی ہے۔ گویا گوئے کے نزدیک ابلیس منشائے ایزدی کے مطابق انسانی فطرت کی خوابیدہ صلاحیتوں کو ابھارتا ہے اس لیے تکمیل انسانیت کے لیے فاؤسٹ اور ابلیس دونوں کا وجود لازمی ہے۔

اقبال کے ہاں ابلیس کا کردارملنن کے ابلیس سے کی معنوں میں بلنداور گوئے کے تصور کے قریب ہے۔ اقبال اس کردارکو کا نئات میں خیر کے لیے ضروری گردانتے ہیں۔ اس کا نئات کی ترب ہے۔ اقبال اس کردارکو کا نئات میں خیر کے لیے ضروری گردانتے ہیں۔ اس کا نئات کی متمام تر ہما ہمی محفل ہستی کی ہنگامہ آرائی اور خیروشر کی کشکش ان کے نزدید اس ابلین کے دم سے متام تر ہما ہمی کا درج ذیل مصرعہ بھی اس خیال کا تر جمان ہے:

قصۂ آ دم کو رنگیں کر گیا کس کا لہو آل احمد سرور' گوئے اورا قبال کے تصویرا بلیس کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''سیعی گوئے کی طرح اقبال شیطنیت' کو بھی انسان کے لیے مغید ہجھتے ہیں۔ گر گوئے ابلیس کو کہیں نخر کرتے اور اکڑتے نہیں دکھا تا۔ وہ تو یہی کہتا ہے کہ 'اے نخر کرنے اور اکڑنے کی اجازت طے۔ اقبال کا بلیس تواہے آپ کو جریل سے بلنداور دل پر دان کا کا ٹاسمحتا ہے۔ ''(۵)

زیرِ مطالعہ نظم میں ابلیس کا کر دار سرشی' غرور' خودستائی اور تکبر کا مرقع ہے۔ ابلیس کی ان

کر داری خصوصیات کو اقبال نے براہِ راست بیان نہیں کیا بلکہ ابلیس کے مکالموں سے اس کی
شخصیت مترشح ہوئی ہے۔ کر دار نگاری میں اس مکالماتی تکنیک کا استعال کر دار نگاری کا بالواسطہ
طریق کارکہلاتا ہے۔

محض ابلیس کے کردار میں بی نہیں بلکہ اس کے مشیروں کے کرداروں کے مکا لیے تحریر کرتے ہوئے اقبال نے ہرلفظ اور ہر جملہ ممیق غور وفکر سے ترتیب دیا ہے۔ اکثر اوقات نظم میں کردار کا موضوع بخن براہ راست اس کی اپنی ذات بھی نہیں ہے پھر بھی اس کے مکالموں سے اس کے نقطۂ نظر طرز نخیل اور انداز فکر کا پیاماتا ہے۔ یہ بات بالحضوص ابلیس کے کردار کے مکالموں پرصادق آتی ہے۔ نظم کے آغاز میں ابلیس کے افتتاحی خطاب کے چندا شعار میں بلیس جس طرح خداکی تخلیق کردہ کا ئنات کا مضحکہ اڑاتا ہے اور تحقیر سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے اس کے تمبراور غرور کا پیامات ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خداکوا پنا حریف اور دشمن سمجھتا ہے اس لیے کہتا ہے۔

یہ عناصر کا پرانا کھیل ہے دنیائے دوں ساکنانِ عرشِ اعظم کی تمناؤں کا خوں ساکنانِ عرشِ اعظم کی تمناؤں کا خوں اس کی بربادی ہے آئے آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانِ کاف ونوں

ندکورہ اشعار میں اہلیس کا موضوع بخن اگر چہ کا ئنات اور خدا ہیں مگر ان نے متعلق اس کی رائے سے خوداس کی کر داری خصوصیات یعنی غر درو تکبر کی غمازی ہوتی ہے۔ رائے سے خوداس کی کر داری خصوصیات یعنی غر درو تکبر کی غمازی ہوتی ہے۔ بعد کے اشعار میں اہلیس کا ادعائی لہجہ اور'' میں'' کا بلند آھنگ اس کی پر فروشن خصیت کی مزید عکاسی کرتا ہے۔ درج ذیل اشعار اہلیس کے احساس تیقن کی چغلی کھاتے ہیں۔

میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب میں نے تو ژامسجد و دیر و کلیسا کا فسول میں نے ناداروں کو سکھلایا یا سبتی تقدیر کا میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں سے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں سے مناسب

الجيس كالتكبراس حد تك بزه چكا ہے كه وہ بہانك دہل للكارتا ہے كه وان ايها ہے جومير ئ

سلطنت کوانہدام سے دو چار کر سکے۔وہ خودکونا قابلِ شکست سمجھتا ہے اس کے لیجے اور نتور میں نخوت اور تکبر کی جھلک نمایاں ہے اور خوداعتا دی غلو کی حد تک پائی جاتی ہے۔ بیاد عائے نفس اور جارحیت کی مبالغہ آمیزشکل ہے:

کون کرسکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد جس کے ہنگاموں میں ہوابلیس کا سوز دروں جس کے ہنگاموں میں ہوابلیس کا سوز دروں جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند کون کرسکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں

نظم کے آخریں اہلیں کے اختا می خطاب میں بھی اس کا لہجہ ادعا یہت کا بھر پور رنگ سمیغ ہوئے ہے۔ اس کے لہج سے اپنی طاقت کا زعم چھلک رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو موجودہ مغربی تہذیب کا سب سے بڑا معمار اس کی اقد ارحیات کا محافظ اور اس کی سالمیت اور فوقیت کا سب سے بڑا معمار اس کی اقد ارحیات کا محافظ اور اس کی سالمیت اور فوقیت کا سب سے بڑا نقیب مجھتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اسے اس بات پر بھی کا مل بحروسہ ہے کہ جواد ارسے اور نظام اس کی فکر کے آفریدہ ہیں ان کی صلابت ان کا استحاثم اور ان کا تسلسل نا قابلِ شکست بھی ہے اور ان کی بیس کی جاور ان کی سالمین کی جاملی جاور ان کی سالمین کی جاملی نے اس کی فکر کے آفریدہ ہیں کی جاملی :

کار گاہِ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام وسبو

ابلیس کے اختیا می خطاب کے پہلے جھے کے پانچویں شعر سے اس کی شخصیت کا ایک اور پہلو
سامنے آیا ہے۔ وہ اپنے مثیروں سے زیادہ فہم وفر است کا حامل ہے اور اس بنا پر صدر مجلس کے
منصب پر فائز ہے۔ وہ اپنے غرور وائتکبار کی رو میں بھی منطق واستدلال کوفر اموش نہیں کرتا بلکہ اپنے
مشیروں کے خدشات پر مبنی سوالات کا دلائل کے ساتھ شافی جواب فراہم کرتا ہے۔ ابلیس کے
تشیر سے اور پانچویں مشیر نے اشترا کیت سے ابلیسی نظام کو در پیش خطر سے کے نشاند ہی کی تو جوابا
ابلیس کہتا ہے کہ اشترا کیت سے ابلیسیت کوکوئی خطرہ نہیں ہوسکتا اور اپنی بات کے ثبوت میں وہ یہ
دلیل دیتا ہے کہ دولت کے حساب سے انسانوں میں تفریق کا التزام فطری قانون ہے اور جو شے
فطرت کا حصہ ہوا سے شکست سے دو چار کرنا ناممکن ہے۔ چنا نچہ ''مرد کی منطق'' ابلیسی نظام کا پچھ
فطرت کا حصہ ہوا سے شکست سے دو چار کرنا ناممکن ہے۔ چنا نچہ ''مرد کی منطق'' ابلیسی نظام کا پچھ
نہیں بگا رہکتی۔

ای حصے کے آخری شعرمیں جب ابلیس کہتا ہے:

جانتا ہے جس پہروش باطنِ ایام ہے مزدکیت فتنۂ فردا نہیں اسلام ہے

تو بین السطور قاری یہ بھانپ لیتا ہے کہ ابلیس پر بھی باطنِ ایام''' دوش' ہے وہ نگاہ بھیرت
کا حامل ہے اسی لیے تو بخو بی جانتا ہے کہ ابلیسیت کو حض اسلام سے خطرے کا سامنا ہے۔
اختیا می خطاب کے دوسرے جھے ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لاکھ مغرور ومتکبر سہی خقائق سے
نگاہیں نہیں چرا تا۔ نہ صرف حقائق بین ہے بلکہ حقائق کو تسلیم بھی کرتا ہے۔ اسلام کی حقانیت اور تا ثیر
کو ماننا ابلیس کے کرداروں کی حقائق بنی کا بین شبوت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ' آئینِ بینجمبر' ہی اسے
شکستِ فاش سے دوجار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا درج ذیل مکالمہ ہمارے بیان کا گواہ

الحذر آئین پیمبر سے سو بار الحدر مافظ ناموس زن مردآ زما مردآ فریں مافظ ناموس زن مردآ زما مردآ فریں

ابلیس کے کروار کے تجزیاتی صلاحیت بھی ہم پرآ شکار ہوتی ہے جب وہ یقین سے محرومی کو عصرِ حاضر میں مسلمانوں کے زوال کا سبب قرار دیتا ہے۔

افتا می خطاب کے آخری جھے میں ابلیس کی قائدانہ صلاحیتیں اُ مجر کرسامنے آئی ہیں۔ وہ ابلیسی نظام کے استحکام کے لیے لائح عمل مرتب کرتا ہے اور اپنے مشیروں کو اس ضمن میں مختلف ہدایات دیتا دکھایا گیا ہے۔ اس کی حکمتِ عملی میں ہمیں کوئی سقم نظر نہیں آتا۔ وہ اپنے مشیروں کو جو مسلمانوں کو' البیات کے ترشے ہوئے لات ومنات' اور' کتاب اللہ کی تاویلات' میں اُلجھانے' حیات وکا کتات کے مسائل سے بے خبر کردینے والے ادب اور تصوف کی طرف مائل کرنے انہیں مسلمان قوم کے لیے موت کا سامان ہے۔ یہ حکمت عملی آئی کامل ہے کہ' بساط زندگی' میں ان کے مسلمان قوم کے لیے موت کا سامان ہے۔ یہ حکمت عملی آئی کامل ہے کہ' بساط زندگی' میں ان کے مسلمان قوم کے لیے موت کا سامان ہے۔ یہ حکمت عملی آئی کامل ہے کہ' بساط زندگی' میں ان کے مسلمان قوم کے لیے موت کا سامان ہے۔ یہ حکمت عملی آئی کامل ہے کہ' بساط زندگی' میں ان کے مسلمان قوم کے ایو موت کا سامان ہے۔ یہ حکمت عملی آئی کامل ہے کہ' بساط زندگی' میں ان کے مسلمان قوم کے لیے موت کا سامان ہے۔ یہ حکمت عملی آئی کامل ہے کہ' بساط زندگی' میں ان کے مسلمان قوم کے لیے موت کا سامان ہے۔ یہ حکمت عملی آئی کامل ہے کہ' بساط زندگی' میں ان کے مسلمان قوم کے لیے موت کا سامان ہو سکتے ہیں۔

اقبال کے کلام میں جہاں کہیں بھی الجیس کا کردار پیش کیا گیا ہے وہاں بالعموم کردار نگاری کا بالواسط طریق کارہی استعال ہوا ہے۔اس ضمن میں نظم' جبریل والجیس' اور' تقدیر' نمایاں اہمیت کی حامل ہیں۔'' جبریل والجیس' میں مکالماتی سحنیک اپنائی گئی ہے بعنی جبریل علیہ السلام اور الجیس کو آپس میں مکالمہ کرتے دکھایا گیا ہے۔اس نظم میں بھی الجیس کے مکالمے اس کے تکبر کے عکاس ہیں:

ہے مری جراکت سے مشتِ خاک میں ذوق نمو

میرے فتنے جامعہُ عقل و خردکا تار و پو
خصر بھی بے دست و پا الیاس بھی بے دست و پا

میرے طوفال کم بہ کم دریا بہ دریا جو بہ جو
میں کھٹکتا ہوں دل یز دان میں کا نٹا کی طرح

تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو!

ا قبال کے فاری کلام میں بھی ابلیس کے کردار کی پیشکش میں کردار نگاری کا بالواسط طریقِ کار استعمال ہوا ہے۔ بیسام مشوق میں ''تنجیر فطرت' کے عنوان سے ایک نظم ہے جس میں براؤنگ کے سے ڈرامائی مکڑے (Dramatic Monologue) ملتے ہیں۔ انکار ابلیس ملاحظہ ہو:

می تید از سوزِ من خونِ رگ کائنات من به بو و صرصرم من به غو تندرم بیگرِ انجم زتو کردشِ انجم زمن مضمرم جوال بجمال اندرم کدید نه کر دم جود من زندگ مضمرم من زندگ مایگال گدید نه کر دم جود قابر بے دوزخم داور بے محشرم آدمِ خاکی نهاد دول نظر و کم سواد زاد در آغوشِ تو پیرشود در برم

یہاں بھی ابلیس کالہج غروروتکبراورنخوت وحقارت ہے۔

زیرِ مطالعہ ظم میں اہلیس کے علاوہ پانچ اور کردار بھی متعارف کروائے گئے ہیں۔ یہ کردار اہلیس کے مشیران ہیں۔ان کی کردار نگاری میں بھی بالواسط طریق کارہی استعال ہوا ہے۔تاہم ان کرداروں کی انفرادی شخصیت نمایاں ہو کرسا منے نہیں آئی جیسا کہ ملٹن کی''فردوں گم گشتہ'' میں اہلیس کے مشیروں''Beelzebub'' Belial'''Moloch'''Mamon'' کردارالیی انفرادیت کے حامل ہیں جوڈرامائی کرداروں سے مختص ہے۔اسلوب احمد انصاری ای پہلو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

''…ا قبال کے ہاں اس نظم میں ابلیس کے مختلف مشیر ڈرامائی کروارنبیں بلکہ محض آوازیں ہیں۔اس لیے کہا قبال کا مقصد ڈرامائی تاثر بیدا کرنانہیں بلکہ زیادہ تراپنے نقط ُ نظر کی ترمیل ہے۔ابلیس کا کردار البت استنائی حیثیت رکھتا ہے۔ ملٹن نے بیش از بیش نہ ہی اور اساطیری محرکات سے نظم کا تارو بود بنایا ہے۔ اقبال کی توجہ زیادہ تر سامی نظام ہائے فکر اور ان کے اثر ونفوذ کے نتائج پر مذکور ہے۔ اقبال کی توجہ زیادہ تر سامی نظام ہائے فکر اور ان کے اثر ونفوذ کے نتائج پر مذکور ہے۔ .... "(۲)

باوجود یکہ اہلیس کے مشیروں کے کردار انفرادی ڈر مائی حیثیت کے حامل نہیں اور اہلیس کی فخصیت کی توسیع معلوم ہوتے ہیں'ان کے مکالموں سے ان کے کرداروں کا جومجموعی تاثر ابھرا ہے وہ دباسہاا ورخوشامدانہ طرزِ عمل کا حامل ہے۔مثلاً پہلے مشیر کے مکا لمے کا آغاز ہی اہلیس کے دعوؤں کی خوشامدانہ تائید سے ہوا ہے:

اس میں کیاشک ہے کہ تھکم ہے بیا بلیسی نظام اس طرح یا نچواں مشیرا پنے مکا لمے میں ابلیس کی شان میں زمین وآسان کے قلا بے ملاتا وکھائی دیتا ہے:

اے ترے سوز نفس سے کار عالم استوار!

تو نے جب جابا کیا ہر پردگی کو آشکار
آب وگل تیری حرارت سے جہان سوز وساز
ابلیہ جنت تری تعلیم سے دانائے کار
جھھ سے بڑھ کرفطرت آدم کا وہ محرم نہیں
سادہ دل بندوں میں جومشہور ہے یہوردگار

ای باعث ان کی کردار نگاری میں ابلیس کے مقابل کسی حد تک تضاد کاعضر بیدا ہو گیا ہے۔ نیتجاً ابلیس کا کردارا کی بررعب طنطنے سے بھر پوراور جبروت کی حامل شخصیت کے طور پرانجم کے سامنے آیا ہے۔

چو تھے مشیر کی گفتگو بھی مختصر ہے جس سے اس کی کرداری خصوصیت کا سرائی نہیں مات تاہم جس حقیقت اور فلسفے کی اقبال ترویج جا ہے ہیں اس کا ایک زاویہ سائے آتا ہے جس کے نتیجہ میں حقیقت کے کلی اوراک کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ چنانچہ چو تنجے مشیر کا مالمہ اس کے اہمیت اختیار کرجاتا ہے۔

بہلے مشیر کے مرکا لیے کے اب والہجہ میں بڑی تنجید کی اور کھم اوَ ہے۔ اس کے ہاں ہے جانوا او عائی نہیں۔ وہ الجیس کا نہایت قریب ترین رفیق او راس کے نائبین میں مہ ایل حیثیت رکھنا ہے۔ براعتا داور حکیمانہ بصیرت کا حامل ہے اس بیان کا ثبوت اس کے مکا نے جی جمن میں اس نے است مسلمہ کی نفسیات اور جمہوریت کے بارے میں بصیرت افروز خیالات کا اظہار کیا ہے۔اُ مت مسلمہ کی نفسیات فہمی کا مظہراس کے مکالے کھڑا دیکھیے:

ہازل سے ان کی مقدر میں ہود
ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام
آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی مجھی
ہو کہیں پیدا تو مرجاتی ہے خام
ہو کہیں پیدا تو مرجاتی ہے خام
نیز جمہوریت کی حقیقت کی نقاب کشائی پرجنی اس کے مکا لمے کا بید حصہ ملاحظہ ہو:

تونے کیا دیکھانہیں مغرب کا جمہوری نظام

چہرہ روش اندرول چنگیز سے تاریک تر

تیسرا اور پانچویں مشیر اپنا مافی الضمیر قدرے وضاحت سے پیش کرتے ہیں۔ ان دونوں مشیروں کے مزاج اور اندازِ فکر میں خاصی ہم آ ہنگی ہے۔ دونوں اشترا کیت کے خطرے سے کرزہ براندام ہیں۔ دونوں کی تشویش ان مجے مکالموں سے (''اب کیا ہوگا؟'' کے سے انداز میں) واضح ہوکر سامنے آتی ہے۔

زیرمطالعظم بیں ابلیس کا کردار فعالیت کا اشار بیہ۔ وہ خودکوتمام نظام ہائے زندگی کاروح وروال تصور کرتا ہے جس کا اظہار استعاریت اور ملوکیت کے پردول بیس ہوتا ہے۔ یہ کردار نظم بیس ارتقا پذیر نظر آتا ہے۔ شروع بیس اپنی عظمت کے بلند وہا تگ دعوے کرتاد کھائی دیتا ہے اور خودکو نا قابلِ شکست بیجھے ہوئے دعوتِ مقابلہ دیتا ہے۔ اس کردار کی تشکیل نظم کے آغاز میں بردے طنطنے کے ساتھ کی گئی ہے۔ لیکن آخر میں بہی کردار خدشات کا شکار ہوجا تا ہے اور 'اسلام کے خطرے'' سے بیخنے کی تد ایر کرتاد کھایا گیا ہے۔ اس کا انہدام موجب چرت ہے اور قاری کے لیے غیر متوقع بھی۔ تاہم اس انہدام کے مل میں موضوع کے بتدریج ارتقا کی اندرونی منطق کو برداد خل ہے۔ ان کا مناز کی روثی میں ابلیس کے کرداروں (Round Characters) کے زیم ے میں رکھا جائے گا۔ نیز ابلیس کے مثیروں کے کردار بھی چونکہ مختلف زاویہ ہائے نظر کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں ادر بحث و تحیص میں جود کا شکار نہیں بلکہ نے نئے نکات اُٹھاتے اظہار کرتے نظر آتے ہیں ادر بحث و تحیص میں جود کا شکار نہیں بلکہ نے گئات اُٹھاتے ہیں۔ اس لیے انھیں بھی کئی حد تک متحرک کردار قرار دیا جاسکتا ہے۔ بلکہ ان کے کرداروں کی انشرادی یہ خوصیت کے نمایاں نہ ہونے کا باعث انھیں ''متحرک آوازی' وازی' کہنازیادہ مناسب ہوگا۔ اُنٹرادی شرائی ہوت کے نمایاں نہ ہونے کا باعث انھیں ''متحرک آوازی' وازی' کہنازیادہ مناسب ہوگا۔ انشرادی تو خصیت کے نمایاں نہ ہونے کا باعث انصی ''کست کے کہنازیادہ مناسب ہوگا۔ انشرادی تو خصیت کے نمایاں نہ ہونے کا باعث انصی خوری انظر کیا تھا کہ کے کہنازیادہ مناسب ہوگا۔

نظم میں تمثیل کا وہ مخصوص طریقِ کاراستعال کیا گیا ہے جس میں تاریخی یا اساطیری کردار کے ذریعے بات کی جاتی ہے۔ اس نظم میں ابلیس کا اساطیری کردار پیش کرتے ہوئے اقبال نے تمثیل تشکیل دی ہے اور کرداروں کے مکالمے کے ذریعے جمہوریت 'اشتراکیت اور ملوکیت نیز اسلام کی حقانیت کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا ہے۔ کردارنگاری اقبال کے فلسفیانہ مزارج کے تابع ہے۔

کرداروں کی پیشکش میں طیہ نگاری یا کرداروں کی حرکات وسکنات کے بیان کاعضر مفقود
ہے۔ محض کرداروں کے مکالمے پیش کئے گئے ہیں۔ مکالموں میں موز ونیت کو لمحوظ رکھا گیا ہے مثلاً
البیس کے مکالمے قرآنی تاہیح کے مطابق موزوں ہیں۔ جس طرح قرآن سے البیس کی شخصیت کے
غروراور تکبر کا بتاملتا ہے۔ زیرِ مطالعہ نظم میں بھی البیس کے مکالمے'' حرف استکبار' ہیں جن کی مثال
اس سے قبل بیان کی جا بھی ہے۔ مکالمے کرداروں کی نفسی کیفیات سے بھی مطابقت رکھتے ہیں۔
مثلاً یا نچواں مشیراشتراکیت سے خوفز دہ ہے اس کے کم وہیش پورے مکالمے سے تشویش مبکی پڑر ہی

ميرے قاوہ جہال زير وز بر ہونے كو ہے

جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار

کرداری نظموں میں وہ مکا کے کامیاب سمجھے جاتے ہیں جونٹر سے قریب ہوں اس لحاظ سے زیرِ مطالعہ نظم کے مکا کے شعری ضروریات کے زیادہ تا بع نظر آتے ہیں اور روز مرہ بول جال سے ہٹ گئے ہیں۔ تا ہم ان میں گفتگو کا ساانداز غالب ہے۔ عام گفتگو کی طرح سوال وجواب کا سلسلہ ملتا ہے نیز دوسر سے مشیر کے سوال کے جواب میں پہلے مشیر کا مکالمہ بالکل گفتگو کے سے انداز میں "ہول" سے شروع ہوتا ہے۔ دوسر امشیر سوال کرتا ہے:

خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کہ شر توجہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر توجوا با پہلے مشیر کا تولہ بالا مکالمہ دیکھیے:

ہوں محرمیری جہاں بنی بناتی ہے مجھے جوملوکیت کا اک پردہ ہو کیا اس سے خطر بحثیت مجموعی کردار نگاری کے حوالے سے اقبال کی بیظم ثنا ہکار کا درجہ رکھتی ہے۔ بالخصوص البیس کے کرداری بنت بے شل ہے۔ اس ڈرامائی کردار نے نظم کی تا ٹیراور معنویت کو بڑھادیا۔ گر کرداروں کی پیشکش بھی خوبصورتی کی حامل ہے۔ البیس اس کے پانچ مشیروں کے کردار ان کے کرداروں کے مکا لمے مجلسِ شوری کا سٹیج اور ایک مخصوص فضایہ وہ ڈرامائی عناصر ہیں جن نے نظم ایک خوبصورت تمثیل کی صورت تشکیل پائی ہے۔ جدیدار دو شاعری میں کرداری نظموں کے شمن میں یہ ایک رجیان سازنظم ہے۔

## ۲ خضرراه (۷)

بانگِ درا میں شامل پنظم اقبال نے ۱۹۲۲ء میں لکھی۔ اس میں انھوں نے مختلف مسائل کے بارے میں انھوں نے مختلف مسائل کے بارے میں اپنے خیالات کے اظہار کے لیے خضر کے روایتی کردار کا سہارا لیا ہے۔ خضر ایک اساطیری کردار ہے اور اس کی شخصیت کے بارے میں تاریخی اور ادبی روایات متنز نہیں ہیں اور اس لیے ان کی روشنی میں کسی واضح نتیج تک پہنچنا مشکل ہے۔ قرآن وحدیث میں خصر کا تذکرہ جس حد تک موجود ہے محض اس حد تک یقین واستناد سے بات کی جاسکتی ہے۔

قرآن پاک کی سورہ الکہف میں حضر تت موکی علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے اس کا تعلق اس دور سے ہے جب بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم کا سلسلہ جاری تھا۔ قرآن پاک کے الفاظ میں میدواقعہ اس طرح ہے:

'(ذراان کودہ قصد سناؤ جوموی علیہ السلام کو پیش آیا تھا) جبکہ موئی علیہ السلام نے اپنے خادم ہے کہا تھا کہ بیس اپنا سفرختم نہ کردب گا جب سک کہ ددنوں دریاؤں کے عظم تک پہنچ جاؤں ورنہ میں ایک عرصة دراز تک چلاہی رہوں گا۔ بس جب وہ ان کے عظم تک پہنچ گئے تو اپنی چھل سے عافل ہو گئے اور وہ نکل کراس طرح دریا میں چلی گئی جیے کوئی سرنگ گئی ہو۔ آگے جا کرموئی علیہ السلام نے اپنے خادم ہے کہا 'لاؤ ہمارا ناشتہ آج کے سفر میں تو ہم ہری طرح تھک گئے ہیں خادم نے کہا۔ 'آپ نے دیکھا نہیں کہ جب ہم اس چٹان کے پاس تھرے سے کہا اوقت کیا ہجرا پیش آیا؟ مجھے چھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کوایا عافل کردیا کہ میں اس کا ذکر (آپ ہے کرنا) بھول گیا۔ چھلی تو بجب طریقے سے دریا سے نکل کر چلی گئی۔ 'موئی علیہ السلام نے کہا۔' یہی تو ہم چاہتے تھے'۔ چنا نچہ وہ دونوں اپنے سے دریا سے نکل کر چلی گئی۔' موئی علیہ السلام نے کہا۔' یہی تو ہم چاہتے تھے'۔ چنا نچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم ہر پھر دائیں ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جے ہم نے اپنی رحمت سے نواز انتھا اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جے ہم نے اپنی رحمت سے نواز انتھا اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جے ہم نے اپنی رحمت سے نواز انتھا اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جے ہم

موی علیہ السلام نے اس سے کہا: 'کیا ہیں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تا کہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کوسکھائی گئی ہے۔ اس نے جواب دیا: 'آپ میر سے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آپ اس پر صبر بھی کیے کر سکتے ہیں؟' موی علیہ السلام نے کہا: ''انثاء اللہ آپ چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آپ اس پر صبر بھی کیے کر سکتے ہیں؟' موی علیہ السلام نے کہا: ''انثاء اللہ آپ

جھے صابر پائیں گے اور ہیں کی معاملہ میں آپ کی نافر مانی نہ کروں گا'اس نے کہا: 'اچھا آگر آپ
میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ ہے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک میں خوداس کا آپ ہے ذکر نہ کروں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ جب وہ ایک شتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے شتی میں شگاف ڈال دیا۔ موی علیہ السلام نے کہا: 'آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب شتی والوں کوڈ بو دیں۔ یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا: 'میں نے تم ہے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صرفہیں کر سکتے ؟' موی علیہ السلام نے کہا: 'بھول چوک پر مجھے نہ پکڑ ہے۔ میرے معاطلے میں آپ ذرایختی ہے کام نہ لیں۔ '

پھروہ دونوں چلے یہاں تک کدان کوایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے تل کردیا۔ موی علیہ السلام نے کہا: 'آپ نے بہت ہی براکیا۔'اس نے کہا: 'میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ؟'موی علیہ السلام نے کہا: 'اس کے بعدا گرمیں آپ سے پچھے پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ نیجے اب تو میری طرف ہے آپ کوعذر مل گیا۔'

پھروہ آگے جلے۔ یہاں تک کہ ایک بہتی ہیں پہنچ اور دہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا گرانھوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انھوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی۔ اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موئی علیہ السلام نے کہا: 'اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اُجرت لے سکتے ہوا۔ اب شھیں ان باتوں کی حقیقت بتا تا ہوں جن پرتم صبر نہ کر سکے۔ اس شنی کا معاملہ بیہ ہے کہ وہ چند خریب آ دمیوں کی تھی جو دریا ہیں محنت مزدوری کرتے مصبر نہ کر سکے۔ اس شنی کا معاملہ بیہ ہے کہ وہ چند خریب آ دمیوں کی تھی جو دریا ہیں محنت مزدوری کرتے ہوے۔ ہیں نے چاہا کہ اسے عیب دار کردوں۔ کیونکہ آگے ایک بادشاہ کا علاقہ تھا جو نہ شنی کو زبرد تی جھیں لیتا تھا۔ رہا وہ لاکا تو اس کے والدین موٹن تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ بیاڑ کا اپنی سرکٹی اور کفر سے ہمیں ان کوشک کرے گا۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رہاں کا اوالا دو ہے جوا طال تی ہمیں اس ہے ہمیں دیواری معاملہ بیہ ہے کہ یہ دویتیم لاکوں کی سے بہتر ہوا درجس سے صلہ رحی بھی زیادہ متوقع ہوا در اس دیوار کا معاملہ بیہ ہے کہ یہ دویتیم لاکوں کی سے بہتر ہوا درجس سے صلہ رحی بھی زیادہ متوقع ہوا در اس دیواں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آ دمی تھا۔ اس دیوار کے نیچان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آ دمی تھا۔ اس دیوار کے نیچان ہوں کی جن اور متی کہ بار عمالہ بیا نے باتے ہوں اور اپنا خزانہ کا کا باپ ایک نیک آ دمی تھا۔ اس دیوار کے خواہا کہ یہ میں نے اپنا اختیار سے نہیں کردیا ہے۔ یہ کا لیس سے تھی ان باتوں کی جن برتم صبر نہ کر سے میں نے اپنا اختیار سے نہیں کردیا ہے۔ یہ کا کہ تو ان باتوں کی جن برتم صبر نہ کر سورہ الکہ فی دیا ہوں گیا ہوں کی جن برتم صبر نہ کر سے میں نے اپنا انسان کیوں کے دور کیوں کے دور کیا ہوں کا کہ کا کہ کیا ہوں کی جن برتم صبر نہ کر سے کہ ایک دور الکہ فی دور انکہ کے دور انکوں کے دور کیا کہ کہ کیا ہوں کو کا کہ کیا ہوں کیا گور کیا کہ کیا ہوں کیا گور کیا گور کے دور کیا کہ کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا ہور کیا گور کیا ہور کیا گور کیا ہور کیا گور کیا گور کیا گور کیا ہور کیا گور کیا ہور کیا گور کور کیا گور کی

اں واقعے میں محض ایک' بندے' کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا نام نہیں بتایا گیا۔ مگر معتبر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہاس کا نام خصر ہے۔

قرآن پاک کے بیان کردہ مندرجہ بالا واقعے کے مطابق حضرت خضرعلیہ السلام کے بارے میں یہ وضاحت نہیں ملتی کہ دہ انسان تھے یا کوئی غیرانسانی مخلوق۔ البتہ بیضرور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسی عقل و دانش کی غیرمعمولی صلاحیت عطا کی تھی۔ اس لیے موی علیہ السلام بھی دانش تعالیٰ نے انھیں عقل و دانش کی غیرمعمولی صلاحیت عطا کی تھی۔ اس لیے موی علیہ السلام بھی دانش

کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس پنچے۔ علما کا نقطہ نظریہ ہے کہ خضر ایک غیر انسانی شخصیت ہے جواللہ تعالی کی طرف ہے اس کے تفویض کردہ امور واا فعال کی انجام دہی کے لیے مقررہے۔ بھولے بھٹکوں کی راہنمائی بھی ان میں سے ایک کام ہوسکتا ہے۔ غالب کے ہاں بھی خضر کے روایتی کردار کے حوالے سے اشعار میں چند کمیسی اشارے ملتے ہیں مثلاً:

کیا کیا خضر نے سکندر سے اب کے رہنما کرے کوئی!

وہ زندہ ہم ہیں کہ ہیں روشناس خلق اے خصر! نہ تم کہ چور ہے عمرِ جاوداں کے لیے

زیر مطالعہ نظم میں دو کردار ہمارے سامنے آتے ہیں ایک تو خود شاعر اور دوسرا خضر علیہ السلام کا اساطیری کر دار۔ انہی دو کر داروں کے گرداوران کے مکالموں کے ذریعے نظم کا تارو پود بنا گیا ہے۔ نظم شاعر کی زبان سے ایک واقعے کے بیان سے شروع ہوتی ہے۔ پھر خضر کا کردار آتا ہے اور شاعراس سے مختلف امور کے بارے میں سوالات کرتا ہے۔ اس کے فور أبعد خضر کی زبانی ان کے جوابات ملتے ہیں۔ اسلوب احمد انصاری ''خضرِ راہ'' کا تجزیاتی مطالعہ کرتے ہوئے' ان دونوں کرداروں کی اہمیت کے بارے میں لکھتے ہیں۔

'' ..... شاعراورخصر دونوں کر داراس نظم میں بہت اہم ہیں اور وہی دراصل اس کی ہیئت کو پوری طرح قابومیں رکھتے ہیں .....'(۸)

اس نظم میں شاعر کا کردار کسی داستان گویاراوی کے مماثل معلوم ہوتا ہے جوہمیں ایک داقعہ
سنا تا ہے۔اس دافعے میں وہ خود بھی ایک اہم حصہ ہے۔ واقعے کی کہانی کا آغاز 'شاعرا بنی کیفیات
کے بیان ادر جائے واقعہ کے منظر کی تفصیلات سے کرتا ہے۔شاعر کی زبانی قاری کو بتا چاتا ہے کہ
ایک پرفسوں اور سکوت آمیز رات میں شاعر ساحلِ دریا پرموجوں کا نظارہ کر رہاتھا کہ اچا تک اس کی
ملاقات خصر سے ہوئی۔شاعر چونکہ خصر کی بھیرت اور حکمت سے بخوبی واقف تھا اس لیے اس کے
ملاقات خصر سے ہوئی۔شاعر چونکہ خصر کی بھیرت اور حکمت سے بخوبی واقف تھا اس لیے اس کے
دل میں جو' جہان اضطراب' تھا اس سے اس نے خصر پر آشکار کر دیا وہ حالات حاضرہ اور زندگی کی
حقیقت کے بارے میں اس سے رہنمائی طلب کرتا اور کیے بعد دیگرے اس سے سوال کرتا چلا جاتا
ہے۔ جن کا خضر بعد از اں جواب دیتے ہیں۔

شاعر کا مکالمہ صیغه واحد متکلم میں ہے۔اس کے مکا لمے سے اس کی بطور شاعر چند کرداری

خصوصیات بھی سامنے آتی ہیں اگر چہاس کاموضوع بخن اپنی ذات نہیں بلکہ ندکورہ بالا واقعہ ٔ حضرت خصر کی شخصیت کا تلمیحات کے ذریعے تعارف اوران سے چنداستفسار ہیں۔

شاعر مناظرِ فطرت کے دلدادہ ہوتے ہیں چنانچہ اقبال بھی''ساملِ دریا'' پر''محوِ نظر' ملتے ہیں۔ تجسس واضطراب شاعر انہ طبیعت کا خاصہ ہے اور اقبال کے اپنے بیان سے ان کی اس کیفیت اور خصوصیات کی عکاسی ہوتی ہے۔ ان کے مکا لمے سے ذیل کے مصر عے ملاحظہ تیجیے:

کوشئه دل میں چھیائے اک جہانِ اضطراب

میں شہید جستو تھا' یوں شخن سستر ہوا

نہ صرف شاعر کا اپنا بیان بلکہ شاعر کی زبانی خصر کا جو مکالمہ بیان ہوا ہے اس ہے بھی شاعر کی فطرت کی اس خصوصیت کی توثیق ہوتی ہے۔ خصر 'شاعر کو' جویائے اسرارازل!'' کہہ کر کا طب کرتا ہے۔ خصر شاعر کے کردار کی فدکورہ بالا خصوصیات ہے آگا ہی کا سبب بن گیا ہے۔

شاعر کے اپنے مکا لمے میں شاعرانہ حسن ایک ایک لفظ سے مترشح ہے۔ وہ مقام جہال خضر اور شاعر کا سامنا ہوا' اس کی تصویر کشی کرتے ہوئے شاعر کے مکا لمے میں تشبیہہ واستعارہ اور صنائع بدائع وغیرہ کا استعال اس کی شاعرانہ طبیعت کی مناسبت سے ہے۔ بہتے ہوئے دریائے دلکش منظ کے متعلق وہ کہتا ہے:

تھی نظر حیراں کہ بید دریا ہے یا تصویر آب اس طرح دریا کی موجوں کے سکوت کے متعلق بات کرتا ہے تو تشبیبہہ کا حسن اس میں مالے میں سمٹ آتا ہے:

جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفلِ شیر خوار موتِ مضطرتھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب اور جب شاعررات کی سحرانگیز خاموثی اور طلسمی جاند نی کاذکر کرتا ہے۔توصنعت حسن تعلیل اس کے مکالمے میں درآتی ہے:

> رات کے افسوں سے طائر آشیانوں میں اسر انجم سم ضو مرفقار طلسم ماہتاب

ان مثالوں کی روشی میں ہم ہے بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاعر کے کردار کی پیشکش موز ونیت کی حامل ہے۔ نیز شاعر کا اپنا مکالمہ اور خصر کا مکالمہ جو شاعر کی زبانی بیان ہوا ہے دونوں شاعر کی کرداری خصوصیات کا سراغ دیتے ہیں یہی کردار نگاری کا بالواسط طریق کارہے۔

خفر کے کردار کی پیشکش میں بھی میں طریق کار طوظ رکھا گیا ہے۔ شاعر کا خفر سے مکالمہاور خفر کا واحد متکلم کے صیغے میں مکالمہاس کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ دوسرے بند میں شاعر نے خفر کی چند تلمیجات سے مخفر لیکن نہایت مؤثر کردار نگاری کی ہے۔ قبل ازیں اُن قر آئی آیات کا حوالہ دیا جاچکا ہے جن میں حفر ت موکی علیہ السلام کا اور خفر علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ اس واقعے سے خفر کی جو کرداری خصوصیات سامنے آئی ہیں ان میں مستقبل بین صحرانوردی حیات جاودانی اور عکمت ودانش شامل ہیں۔ شاعر خفر سے مخاطب ہوکراس کی شخصیت کی جوتحریف و توصیف کرتا ہے اس میں یہی تامیح حوالے ملتے ہیں۔ گویا شاعر نے خفر کی کردار نگاری تاریخ کے تناظر میں موز و نیت سے کی ہے۔ شاعر کے مکا لمے کا محولہ بالا کار ادیکھیے:

اے تری چشم جہاں ہیں پر وہ طوفاں آشکار جن کے ہنگا ہے ابھی دریا ہیں سوتے ہیں خموش بکشتی مسکین و 'جان پاک' و 'دیوار بیتم' مکم مویٰ بھی ہے تیرے سامنے جیرت فروش علم مویٰ بھی ہے تیرے سامنے جیرت فروش جھوڑ کرآبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد زندگی تیری ہے بے روز و شب و فردا دوش

علاوہ ازیں شاعر کا خصرہے زندگی کے حقائق ومعارف کے بارے میں سوالات کرنا اور حالاتِ حاضرہ کی تنقیوں کوسلجھانے کے لیے رہبری مانگنا بھی مخصر کے کردار کی دانش اور بصیرت پر دال ہے۔

نیز خصر کاطویل مکالمہ بھی اس کی حکمت اور عقل و دانش کا گواہ ہے۔ وہ نہایت خوبصورتی ہے نہر خصر کاطویل مکالمہ بھی اس کی حکمت اور بصیرت افر وز تبعیرہ کرتا ہے بلکہ زندگی کے حقائق ہے بھی آگاہی بخشا ہے۔ زندگی کے جارے میں اس کا دانش مندانہ بیان دیکھیے :

پختہ تر ہے گردش پہم سے جامِ زندگی ہے۔ ہم اے کردش پہم سے جامِ زندگی ہے۔ یہی اے بین دوام زندگی ہے۔

برتر از اندیشهٔ سو د و زیاں ہے زندگی ہے بھی جاں اور بھی تسلیم جاں ہے زندگی

قلزم ہستی ہے تو اُ بھرا ہے مانندِ حباب اس زیاں خانے میں تیراامتحال ہے زندگی اس کی حکمت مغربی جمہوریت کا پول کھول دیتی ہے:

ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیراز نوائے قیصری محلس کے بردوں میں نہیں غیراز نوائے قیصری محلس آئین و اصلاح و رعایات وحقوق طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری

اس كى نگاو بصيرت پرسيجى آشكار كى كە:

نسل' قومیت' کلیسا' سلطنت' تہذیب' رنگ خواجگی نے خوب چن چن کر بنائے مسکرات وہ دنیائے اسلام کے حالات ہے بھی بخو بی آگاہ ہے اور ان کے زوال کا علاج اتحاد میں

مضمربتا تاہے:

ربط وضبطِ ملتِ بيضائے مشرق کی نجات ایشیادالے ہیں اس تکتے سے اب تک بے نبر

صویا خفر کے کردار کے مکا لمے تحریر کرتے ہوئے اقبال نے موز ونیت کا خیال رکھا ہے اور روایت میں جس طرح خفر علیہ السلام ایک دانا کے طور پر ندکور بیں اقبال کی زیر مطااعہ ظلم میں بھی خفر کے مکا لمے ای دانائی کے عکاس ہیں۔

کرداروں کے مکالمےان کی نفسی کیفیات کے لحاظ ہے بھی موز ونیت رکھتے ہیں۔ دوسرے بند میں جہاں شاعر' خصر کے سامنے مختلف سوالات پیش کرر ہا ہے اس کے لہجے سے شدت اور جوش جھلکتاہے:

# فطرت اسکندری اب تک ہے گرم ناؤ نوش

بیچا ہے ہائمی' ناموسِ دینِ مصطفیٰ خاک وخوں میں مل رہا ہے تر کمانِ سخت کوش

یہاں شاعر جن واقعات کی طرف اشارہ کررہاہے وہ اس کے لیے شدیدرنج واضطراب کا باعث ہیں۔اس لیےاس کےلب ولہجہ میں قدر ہے گرمی وجوش کا پیدا ہونا فطری ہےاور پھراس گرمی وجوش میں سوز وگداز بھی ہے۔

شاعری حیثیت نظم میں ایک ایسے کرداری ہے جوتلاش حق میں سرگرداں ہے۔ وہ کا کنات
کے ان اسرار ورموز ادر بین الاقوامی مسائل اور پیچید گیوں کے حل کا طالب ہے جواس کا ذہن
الجھائے دے رہی ہیں۔ گویا خفر کے سامنے اس کی حیثیت ایک طالب علم کی ہے اس لیے اس کا الہجنزی طائمت اورادب کا حامل ہے۔ جہاں کہیں اس میں جوش وخروش بیدا ہوا ہے (جبیا کہ اس سے قبل بیان کیا جا چکا ہے ) تو اس کا سب حالات حاضرہ کی پیچید گیاں ہیں جن سے شاعر کا ذہن مضطرب اور پریشان ہے اور ظاہر ہے عالم اضطراب میں لہجے میں جوش بیدا ہونا قدرتی امر ہے۔ دوسری طرف خفر علیہ السلام ایک صاحب علم وحکمت اور صاحب نظر دانا ہزرگ ہیں۔ اس لیے ان کا لہجہ مقام اُستاد کے عین مطابق نرمی اور حلم سے لبریز ہے۔ نظم کے اختیام میں خفر نرمی سے نفیحت کرز ہے ہیں اور فیحت نرم لہج میں ہی کی جاتی ہے۔

تاخلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار لاکہیں سے ڈھونڈ کراسلاف کا قلب وجگر اے کہ نشناسی خفی را از جلی ہشیار باش اے گرفتار ابوبکر و علی ہشیار باش اے گرفتار ابوبکر و علی ہشیار باش جہاں خضر کالہجہ قدرے پر جوش ہوجا تا ہے مثلا:

جوکرےگا امتیازِ رنگ دخوں مٹ جائے گا ترک ِ خرگاہی ہو یا اعرابی والا گہر تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک اُستاد کوئی عالمگیرسچائی بیان کر رہا ہوتو دلائل و براہین کے ساتھ جذبات بھی شامل ہوجا کیں۔ سیدسلیمان ندوی کے نام'ا قبال کا ایک خط مورخه ۲۹مئی۱۹۲۲ء سے بیہ پتا چاتا ہے کہ اس نظم میں'ا قبال نے خصر کے مکالموں میں موزونیت کا التزام شعوری طور پرسورہ کہف میں ندکور واقعے کی روشنی میں کیا۔

خصر کے لہجے کے دھیمے بین کی وجہ بیان کرتے ہوئے خط میں لکھتے ہیں: '' …… جناب خصر کی بختہ کاری'ان کی تجربہ اور واقعات وحوادثِ عالم پران کی نظر'ان سب باتوں میں میں میں میں میں میں

کے علاوہ ان کا اندازِ طبیعت جوسور ہ کہف ہے معلوم ہوتا ہے اس بات کا متقاضی تھا کہ جوش اور خیل کو ان کے کلام میں کم دخل ہو۔' (9)

خفر کے اساطیری کردار کا سہارا لے کراقبال نے نظم کے آغاز میں ایک پراسرار کیفیت اور طلسماتی دنیا کی فضا ابھاری ہے۔ یہاں قاری کی کیفیت رواتی داستان سننے والے سامع سے مختلف نہیں اور اقبال خود ایک داستان گوراوی کے طور پر سامنے آتے ہیں جورنگار مگ کہانیاں سناتا ہے۔ سامعین پر چیرتوں کے در کھولتا ہے انھیں نئے جہانوں کے قصے سناتا ہے۔ نظم میں خفر کے کردار کے باعث واستانوی عضریا کہانی بن نے جنم لیا ہے جس کے باعث قاری پوری توجہ اشتیاق اور دلچیبی کے ساتھ نظم میں منہ کہ وجاتا ہے۔

علاوہ ازیں خضر کے کردار کو اقبال نے اپنے فلسفیانہ افکار کی ترسیل کا دسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے۔اگر اقبال مختلف موضوعات پراپنے نقطۂ نظر کا براہ راست اظہار کرتے تو قاری کو بیاحساس ہونے لگتا کہ اسے لیکچر پلایا جارہا ہے۔رفیع الدین ہاشمی'' خضر راہ'' کا تجزیاتی مطالعہ کرتے ہوئے نظم میں خضر کے کردار کی اس اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' ..... اگرا قبال زیر بحث مسائل پرسید هے سادے طریقے ہے (بزبانِ خوایش) اظہار خیال کردیتے (اور خطر کا کردار معرض مقتلو میں ندائت ) تو ایک طرف تو نظم بالکل سیاٹ رہ جاتی اور دو سری طرف ان کے افکار و خیالات میں پنجیبراند فر مان کی وہ شان بیداند ہوتی جو ہمیں نظم کی موجودہ صورت میں ملتی ان کے افکار و خیالات میں پنجیبراند فر مان کی وہ شان بیداند ہوتی جو ہمیں نظم کی موجودہ صورت میں ملتی ہے ۔''(۱۰)

خفر کے کردار کی بالواسط کردار نگاری کے ذریعے اقبال نے اپنے نظریات کی جوتر و تئے کی ہواں ہے۔ اگر اقبال خفر کے کردار کی براہ راست کردار نگار کی کرتے ہوئے میان کرتے ہوئے میان کرتے ہوئے میان کرنا فروع کردیے ہوئے میان کرنا شروع کردیے کہ حیات و زیست کے مسائل کے بارے میں خفر کا نقط نظریہ ہے۔ زندگی کی بنیادی الجھنیں یہ ہیں اور خضران کا بیطل بتا تا ہے تو شاعر کی بیان بازی ہمیں اُ کتاد ہی۔ اس کے برگس اقبال نے خضر کے مکالموں کے ذریعے یہ بات کہلوائی ہے۔ زندگی کے مختلف مسائل کے برگس اقبال نے خضر کے مکالموں کے ذریعے یہ بات کہلوائی ہے۔ زندگی کے مختلف مسائل کے برگس اقبال نے خضر کے مکالموں کے ذریعے یہ بات کہلوائی ہے۔ زندگی کے مختلف مسائل کے برگس اقبال نے خضر کے مکالموں کے ذریعے یہ بات کہلوائی ہے۔ زندگی کے مختلف مسائل کے

متعلق اس کردار نے یوں اظہارِ خیال کیا ہے کہ واضح ہوگیا ہے کہ شاعر کی ہمدردی کا پلڑااس کی طرف ہے۔ اس کا ذاتی ربخان بھی یہی ہے۔ اس پہلوکو مدنظرر کھتے ہوئے عبدالمغنی نے درج ذیل رائے کا اظہار کیا ہے:

عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو چکی

اب ذرا دل نقام كرفرياد كى تاثير د كيه....الخ

بحثیت مجموعی زیرِ مطالعه نظم میں کردار نگاری نہایت مؤثر اور کامیاب ہے۔ کردار نگاری کرتے ہوئے کرداروں کے مکالموں میں موز وغیت کا التزام کیا گیا ہے۔ اگر چہمکالموں میں گفتگو کا لہجہ فحوظ رکھا گیا ہے۔ تاہم الفاظ کی ترتیب روز مرہ بول چال سے قدر سے دور اور شعری ضرورت کے تابع ہے۔ مکالموں میں کرداروں کی نفیات کی عکاسی اور لب واجبکا آتار پڑھاؤ قابل داد ہے۔ مکالموں میں کرداروں کی نفیات کی عکاسی اور لب واجبکا آتار پڑھاؤ قابل داد ہے۔ انہی خصوصیات کی بنا پر اقبال کی پنظم جدیداردو شاعری کا ایک خوبصورت اور کامیاب نظم قراردی جاسکتی ہے۔

شاہین (۱۲)

بالِ جبریل میں شامل اس علامتی ظم میں ایک ہی کردار ملتا ہے جوایک پرندے' شاہین' کا ہے۔ اس کردار کی پیشکش میں صیغهٔ واحد متعلم کی تکنیک بروئے کار لاتے ہوئے اقبال نے کردار نگاری کا بالواسط طریق کارافتیار کیا ہے۔

شاہین کا مکالمہ اس کی کرداری خصوصیات کا عکاس ہے۔ اس من میں اہم بات یہ ہے کہ اس نظم میں بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کہ قاری کوشاہین کے مکا لمے سے اس کی کرداری خصوصیات کا سراغ لگانے کے لیے تگ ودوکر ناپڑی ہو۔ یہ کردار اپنی بیشتر کرداری خصوصیات سے قاری کوخود ہی اپنے مکا لمے سے براہ راست متعارف کروادیتا ہے۔ عبد المغنی اس نظم میں کردار نگاری کے اس پہلوکاذ کر تے ہوئے لکھتے ہیں:

"شاعرنے دوسرے کی زبانی پرندے کے جسم کی تصویر کشی کی بجائے براہ راست پرندے ہی کی زبانی

اس کے کردار کی ایک بنیا وی صفت کا ذکر کردیا ہے... (۱۳) اس کردار کے مکا کمے ہے اس کی جوکرداری خصوصیات سامنے آتی ہیں۔ اٹھیں ہم ایک جملے میں یوں سمیٹ سکتے ہیں کہ قوت اس کے باوجود زیداوران دونوں کے نتیج میں بلندنگاہی۔شاہین کے کردار کی بہی تین خصوصیات اس نظم میں نہایت خوبصورتی سے بیان کی گئی ہیں۔اس طرح کہ ایک علامتی نظم ہونے کے باوجوداس کے اشعار سے ہم'' پرندوں کی دنیا کے درویش' کامجسم ہیولا ا کھرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔

بہلے جاراشعار دیکھیے:

کیا میں نے اس خاکدال سے کنارا جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ بیاباں کی خلوت خوش آئی ہے مجھ کو ازل سے ہے فطریت مری راہبانہ نه بادِ بہاری نه سخیں نه بلبل نه بیاری نغمهٔ عاشقانه خیابانیوں سے ہے برہیز اازم ادائیں ہیں ان کی بہت دلبرانہ

ان اشعار میں شاہین نے اپن خصوصیات بتاتے ہوئے واضح کیا ہے کہ

ا۔ میں نے اس خاندان سے کنارہ کرلیا ہے جہاں رزق کا نام آب ودانہ ہے۔

ا۔ مجھے بیابان کی خلوت خوش آتی ہے کیونکہ ازل سے میری فطرت را بہانہ ہے۔

سو\_ اس بیابان میں نہ باد بہاری ہے نہ پیں 'نہ بلبل اور نہ نعمہ ٔ عاشقانہ کی بیاری۔

س اور خیاباں میں بیسب چیزیں ہوتی ہیں جن کے باعث خیابانیوں کی ادائیں بہت دلبرانہ ہونی ہیں لبنداان سے پر ہیز الازم ہے۔

محوله بالااشعار ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کردار نے کیسی دلفریب اشیاست ہاتھ اُنھالیا ہے۔

اس ترک لذت ہے اس کی قناعت اور زہر آشکار ہوتا ہے۔

اس ہے اسکلے شعر میں جب شامین میہ کہتا ہے کہ بیاباں کی ہواؤں ہے ہی جوانمر دول لی ضرب غازیوں جیسی ہوجاتی ہے: تو دراصل ایسا کہنے سے اس کی مرادیہ ہے کہ چونکہ وہ خود بھی بیاباں کا باس ہے اس لیے جواں مرد ہے اور''ضربتِ غازیانہ'' کا حامل ہے۔ اسی طرح شاہین کی شانِ زہداور تو کل کا اظہار اس کے مکا لمے کے درج ذیل ٹکڑے سے ہوتا ہے: مکا لمے کے درج ذیل ٹکڑے سے ہوتا ہے:

> حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ

یه کردار بالصراحت بیان کرتا ہے کہ فضامیں اس کا''چھپٹنا'' بلٹنا'اور''بلٹ کر جھپٹنا'''لہو گرم ر کھنے کا اک بہانہ ہے'شکار کی لالچے یا خونریزی اس کامقصو دِنظر قطعیٰ نہیں ہے۔گویا بیرکر دارقوی ومتحرک ہے' عیش کوش اور ظالم نہیں۔

اس کردار کی ایک اورخصوصیات اس کی آفاقیت ہے یعنی بیا لیک جگه تک محدود نہیں رہتا۔خود اس کردار کی زبانی اس کی اس خصوصیت کابیان ملاحظه کریں:

یہ پورب میہ پچھم چکوروں کی دنیا مرا نیلگوں آساں بیکرانہ پرندوں کی دنیا کا درولیش ہوں میں

که شابی بناتا نہیں آشیانہ

اگر چہزیرِ مطالعہ نظم بیں شاہین کا کردار علامتی معنویت کا حامل ہے گرا قبال نے شاہین کی ایک پرندے کے طور پرمتعلقہ خصوصیات (جو کہ اوپر بیان کی جاچکی ہیں) کا بیان نہایت عمدہ انداز میں کیا ہے۔عبد المغنی بھی اس نظم میں شاہین کے کردار کی علامتی معنویت سے قطع نظر خوبصورت کردار نگاری کومرا ہے ہوئے لکھتے ہیں:

''اردو شاعر نے باضابطہ ایک ماہرِ علم الطیور Ornithologist کی طرح شاہین کی سیرت کی خصوصیات کا مطالعہ کیا ہے۔ اس کے بعداورائ گہرے مطالعے کی بنیاد پراس کواپنے ایک خاص خیال کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے اور علامتی اظہار میں بھی پرندے کی متعلقہ خصوصیات کی ضروری تصوری ہے۔۔۔ ''(۱۴)

گویازیرِ مطالعه تقم ایک علامتی نظم ہے اور مذکورہ کردار''شابین' ایک علامتی کردار ہے۔اس کردار کی تمام تر صفات یعنی بے نیازی' ضربتِ غازیانہ' زہد' بلندنگاہی اور راہبانیت وغیرہ اقبال کے مردِمومن میں نمایاں طور پرجلوہ گر ہیں۔اس لیے شاہین کا کردارای شخصیت کا ایک اشاریہ ہے۔ تاریخ اسلام کے کئی ہیرواسی شخصیت کا نمونہ ہیں۔ شاہین صفت مردِمومن'' طارق کی دعا'' سیہے:

یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنھیں تو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی دو نیم ان کی مھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت ِ آشنائی شہادت ہے مطلوب ومقصودِ مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی

عزیز احمدُ اقبال کے ہاں شاہین کے کردار کی علامتی معنویت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''شاہین بطور رمز ہمیں ارتقایافتہ انسان کے قریب پہنچا دیتا ہے جسے اقبال نے درویش یا فقیر کہا ہے ...(۱۵)...

## سيدعا برعلى عابد لكصترين:

شاہین کہ کراقبال انسان کامل کے فقر کی طرف اشارہ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اس فقر سے مرادترک و نیانہیں وہ استغناہے جود نیاوی جاہ وجلال اور دنیوی خوف سے بے نیاز ہو کر طلب اور جنہو کی منزلیس طے کرتا ہے اور بالآخر شخیر کا ئنات کے مقام پر پہنچاہے ... (۱۲)

گرسوال یہ ہے کہ مردموئمن کے کردار کی علامتی پیشکش کے لیے اقبال "شاہین" ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ اقبال کے اپنے ایک مکتوب سے اس بات کی توضیح ہوجاتی ہے۔ لکھتے ہیں۔
"شاہین کی تشبیہ محض شاعرانہ تشبیہ نہیں۔ اس جانور میں اسلامی نقر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ خوددار اور غیرت مند ہے کہ ادر کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا ' یے تعلق ہے کہ آشہا نہیں بناتا۔ بلند پرواز ہے خلوت اپند ہے شکار نہیں کھاتا ' یے تعلق ہے کہ آشہا نہیں بناتا۔ بلند پرواز ہے خلوت اپند ہے ' تیزنگاہ ہے۔ ''(کا)

ز رمطانعتهم میں اقبال نے شامین کا علامتی کردار بالواسطه طریق کاریت بیش کیا ہے یعنی

خوداس کا تعارف کروانے کی بجائے اس پرندے کی زبانی ہی صیغہ واحد متکلم کے ذریعے اس کی کردار نگاری ہے۔ مگر کہیں کہیں کلام اقبال میں شاہین کے علامتی کردار کی پیشکش براہ راست طریق کار سے بھی ملتی ہے یعنی اقبال خوداس پرندے کی خصوصیات کا تعارف کرواتے نظر آتے ہیں مثلاً:

غیرت ہے طریقتِ حقیقی غیرت ہے فقر کی تمامی اے جانِ پدر نہیں ہے ممکن شاہیں سے تدرو کی غلامی

علامتی کردار کی پیشکش کے باعث اس نظم میں ذومعنویت نے جنم لیا ہے۔ بظاہرتو یہ معنویت سامنے آتی ہے کہ شاہین محولہ بالا کرداری خصوصیات کا حامل ہے مگر دراصل شاعر کی مرادیہ ہے کہ مرد مومن شاہین جیسے فقر کا حامل ہوتا ہے۔ گویا اقبال نے معروضی انداز اپناتے ہوئے 'اپنے فلف مرد مومن کی تردیج کے لیے شاہین کے علامتی کردار کا سہار الیا ہے۔

نظم کی ظاہری معنویت کے حساب سے دیکھا جائے تو اقبال نے ''شاہین' کے کردار کی بیٹکش نہایت موزونیت سے کی ہے۔ اس کا بیابان میں رہنا' کارآ شیاں بندی سے پر ہیز اور بلند پروازی وغیرہ کا بیان اس کی طبعی خصوصیات کے عین مطابق ہے۔ تا ہم شاہین کو جو مکا لمہ کرتے دکھا یا گیا ہے وہ اگر چہ کردار کی موزنیت کے خلاف سہی (کیونکہ شاہین عام انسانوں کی طرح بول نہیں ہیا ہے وہ اگر چہ کردار کی موزنیت کے خلاف سہی (کیونکہ شاہین کے کردار کو بولتے ہوئے دکھا نا شاعرانہ مخیلہ کا کرشمہ ہے اور بیامرفنی لحاظ سے قابل تحسین گردانا جاتا ہے۔

جہاں تک مکالموں کی موزونیت کا تعلق ہے۔ شاہین کا مکالمہا گرچہ شعری ضرورت کے تحت ہے اور عام بول جال سے ہٹ کر ہے مگراس میں عام گفتگو کا سالہجہ ہے جس نے مکالمہ کوحسن بخشا ہے۔

بحیثیت مجموعی اقبال کی بیظم ہے اپنی گہری علامتی معنویت اور علامتی کردار کی خوبصورت پیشکش کے باعث ایک قابلِ دادکرداری نظم ہے۔

ن\_م\_راشد (۱۹۱۰ء تا ۱۹۷۷ء) راشد جدیدار دونظم کے اولین معماروں میں ہے تھے۔ان کی شاعری روایتی شاعری ہے فنی اور معنوی انحراف کی ایک مثال ہے۔اس لیے ناقدین ان کی شاعری کوکردار کی شاعری قرار دیتے ہیں۔

ان کے کلام سے ایک ایسے آ درشی انسان کا تصور ابھر تا ہے جو آفاقیت کا حامل ہے بعنی رنگ '
نسل اور قومیت کے محدود تصور سے ماور اہے۔ اس ضمن میں وہ بہت کی نظموں میں ' نئے انسان '
کی آمد کی نوید سناتے ہیں گرساتھ ہی ساتھ موجودہ انسان کے خلیقی بانچھ بن برا کٹر نظموں میں نوحہ
کی آمد کی نظر آتے ہیں۔ راشد کے انہی رجحانات کے پیشِ نظر ہم نے ان کی تین نظموں 'اسرافیل
کی موت''' وزیر ہے چنیں' اور'' سباویرال'' کو تجزیاتی مطالعے کے لیے چناہے۔

#### سباوریال (۱۸)

ایوان میں اجنبی میں شامل زیر مطالعتظم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اساطیری کردار کے ذریعے شاعر نے علامتی انداز میں زندگی کی لا حاصلی' ہے معنویت اور روحانی وخلیق سطی پر بجر بن کا نوحہ کیا ہے۔ اس نظم میں قدیم اسطوری فضا کو از سر نونخلیق کیا گیا ہے یعنی اسطورے وابسته تمام جزئیات نئی صورتِ حال کے اظہار کے لیے استعال کی گئی ہیں۔ قرآن کے مطابق ملک سبا زرخیزی اور شادا بی کا آئیند دار تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے ظیم الثان اور بااختیار ترین فرمانروا تھے۔ خداوند کریم نے اخسی اس قدر عظیم الثان شہنشا ہی عطا کی تھی کہ جن وانس تو کیا' ہوا تک ان کے اختیار میں تھی ۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی بادشا ہت گا ذکر سورہ السبامیں مذکور ہے۔ لکھا ہے:

ولسليمن الويع غدوها شهر و رواحها شهر و اسلنا له عين القطر ومن الحن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عداب السعير ٥ يعملون له ما يشاء من محاديب و تعاثيل و جفان كالجواب و قدور رسبت (الباتات) ترجمه: "اورسليمان پنيبر كے ليے بم في بواكوتا بعدار كرديا۔ وضح كوايد مبينة كي راه ل بائي الله شام كوايك مبينة كي راه ل بائي الله شام كوايك مبينة كي راه ل بائي الله شام كوايك مبينة كي راه ل بائي الله سائم شام كوايك مبينة كي راه ل بائي الله سائم شام كوايك مبينة كي راه ل بائي الله سائم شام كوايك مبينة كي راه ل بائي بائي كي طرح ثلاثا) اور جنول على سے ئي جن اس كے سائے كام لرت تھے اس سائل الله سائم سے اور بم في كرديا تھا كہ جوكوئي جن بمارے تلم سے نجم سے كا (سليمان طيالسام كي اطاعت نہ كرے گا) بم اس كودوز في كورن بائر مازا تجلهادي سے سے بیتا ہائى سے اليشان المار تم بنات تھے (يا مبحد س يا قلع ) اور مورتمی اور دوش كي ط ت (بڑے بنات اس كے ليے عاليشان المار تمی بناتے تھے (يا مبحد س يا قلع ) اور مورتمی اور دوش كي ط ت (بڑے بنات الله علی بنا ہے اور جی روئی الله علی بناتے تھے (يا مبحد س يا قلع ) اور مورتمی اور دوش كي ط ت (بڑے بنات بنات ) بنا ہے اور جی روئی بناتے تھے (يا مبحد س يا قلع ) اور مورتمی اور دوش كي ط ت (بڑے بنات بنات ) بنا ہے اور جی روئی بنات بناتے تھے (يا مبحد س يا قلع ) اور مورتمی اور دوش كي ط ت (بڑے بنات بنات ) بنا ہے اور جی روئی کی دوئی بنات کی دوئی ہوگھ دیا ہوگھ دیا

ندكوره بالا آيات مين مفترت سليمان عليه السلام كى برشكوه بادشامت كاحال بيان ليا أياب-

وہ جس ملک پر حکمران تھے یعنی ملک سبا' قرآن پاک میں مذکورہ سورت میں اس کی شادا بی کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہاں میوؤں سے لدے پھندے دو باغات تھے جویہاں کے تمام ہاسیوں کو خوراک بہم پہنچانے کے لیے کافی تھے۔

زیرِ مطالعه ظلم میں قرآنی واقعے کے برعس صورت حالی پیش کی گئی ہے۔ن۔م۔راشد نے سلیمان علیہالسلام کوایک بااختیار حکمران کی بجائے بے بس عملین پریشان مایوں اور مبتلائے ضعف كردار كے طور يرپيش كيا ہے اورسليمان عليه السلام سے متعلقه شكوه كى علامت "سبا" كامنظر بھى ورانی اور بربادی پرمبنی ہے۔ ڈاکٹر تبسم کا تمیری نے اینے مضمون 'شعری علامتیں۔ ا' میں ' سبا دیرال ' کوایک مکمل اورخوبصورت علامتی نظم قرار دیا ہے اور اس میں اسطور سازی کا ذکر بھی کیا ہے۔

"سباویرال ایک بھر پورعلامتی نظم ہے۔ نظم کا پورا تار و پودعلامتی طور پر دجود میں آتا ہے۔ اردو کی بہت کم علامتی نظموں میں ایسا گہرا تا تر' فکری گہرائی'صوتی دلکشی اور تاریخ و تہذیب کے مل کا شعور اور ایسا حزینه آنهنگ مل سکےگا۔ 'سلیمان' اور 'سبا' دوالیی تاریخی علامتیں ہیں کہ جن کے ساتھ عظمت وشوکت کا تصور وابسة بيكن راشد في ان علامتوى كروال بيلى اورتباي كامنظرنامه بناياب ... "(١٩) اس نظم میں ''سلیمان'' کا بیاسطوری کردار ایسے انسانوں کی علامت ہے جو تخلیقی بنجرین کا شکار ہیں۔راشد نے اس علامتی کردار کی پیشکش میں کردار نگاری کا براہ راست طریق کارا پنایا ہے یعنی کردار کے مکالموں یا خود کلامی کے ذریعے اسے متعارف کردانے کی بجائے خودایے بیان سے براہ راست اس کی ظاہری کرداری خصوصیات کو پیش کیا ہے۔

"سلیمان" کی کردار نگاری کرتے ہوئے راشد نے اس کی طیہ نگاری میں کمال در ہے کی ہنرمندی کا ثبوت دیا۔اس کا ظاہری حلیہ اس کی نفسی کیفیات ( یعنی مایوی و کھاور پریشانی کے لحاظ ے ) موزونیت کا حامل ہے۔ نیز حلیہ نگاری میں اختصار اور جامعیت کے عضر نے جار جاند لگا ديئے ہيں مثلاً ذيل كے مصرے ميں ايجاز واختصار كا اعجاز ملاحظه كريں:

سلىمال سرېزانو ئرش روغمگيں پريشاں مو

دیکھیے راشد نے کس قدرحسن اور خوبصورتی سے ایک ہی مصر نے میں ''سلیمان' کے کردار کے حزن و ملال کی کیفیت میں ظاہری جلیے کا نقشہ تھینچ کر رکھ دیا ہے۔ بیرکر دار عالم پریشانی میں تحصنوں پرسردھرے بیٹھا ہے۔اس کے چہرے سے ناخوشی ہویدا ہے عم واندوہ کی اس کیفیت کا مزید شوت بیہ ہے کہ اس کے بال تک بھر ہے ہوئے ہیں۔ نظم کے آخری جھے میں بھی اس کردار کی نفسی کیفیات کی عکاسی نہایت عمدہ ہے۔ آخری تین مصرعے دیکھیے:

مليمال سربزانوا

اب کہاں سے قاصدِ فرخندہ ہے آئے؟

كہاں ہے كسبوسے كاستہ بيرى ميں ہے آئے؟

گویا یہ کردار مایوی کی انتہاؤں پر پہنچ چکا ہے۔ یہ منظر کس قدرروح فرسا ہے کہ اس کا جینے کا حوصلہ ختم ہو چکا ہے اورنف یا تی تر تیب بھر گئی ہے۔ اس کی تمنا کیں اوراُ میدیں بھی دم تو ڑچکی ہیں 'یہ اپنے دکھوں کے فاتے کے لیے کسی'' قاصدِ فرخندہ ہے'' کی آمدیا اپنے'' کا سئے پیری'' میں جوانی کی '' ہے'' کھوں کے فاتے کے لیے کسی جوانی کی '' میں جوانی کی اسٹھبل سے کٹ کرا کے بے ویا اس کردار کا حال 'مستقبل سے کٹ کرا کے بے بان عضو کی طرح لئک کررہ گیا ہے۔

زیر مطالعہ نظم میں اس کر دار کی پریشانی اورغم واندوہ کا سبب بھی بیان کیا گیا ہے۔ بیاس کی مملکت سباکی ویرانی و ہربادی ہے جواس کے لیے دکھوں اور مایوسیوں کا پیغام ثابت ہوئی ہے۔
بات محض ویرانی پرختم نہیں ہو جاتی بلکہ سباتو آسیبوں کامسکن بن گیا ہے یعنی اس پر نادیدہ قوتیں غالب آگئی ہیں۔مصائب وآلام نے اس مملکت کی راہ دیکھ لی ہے۔ یہاں سبزہ تو کیا' خشک گھاس کے شکے بھی نہیں رہے۔ ہوائیں بارشوں کو ترس کررہ گئی ہیں۔ پرندوں کی چپجہا ہمیں دم تو ڈگئی ہیں اور وہ اپنی چونچیں پروں میں دبائے ورے سے بیٹھے ہیں۔انسانوں کی قوت کو یائی سلب ہو چلی

' نظم میں مرکزی کردار''سلیمان' کی پریشانی کا سبب بتاتے ہوئے' پرندوں اور سبا کے باشندوں کے خمنی کردار بھی سامنے آئے ہیں۔ یہ خمنی کردار بھی تباہی' بر بادی اور بخرین کی علامت بن کرا بھرے ہیں اوران کی ظاہری حالت پر جوجمود اور انفعالیت طاری ہے بیان کی باطنی پریشانی' خوف اور دُکھی غمازی کررہے ہیں۔

علاوہ ازیں چند غائب کرداروں کا ذکر بھی آیا ہے جوائ تھم کی تمثیل کے پردے سے غائب ہو چکے ہیں۔ گرنظم میں دکھائی جانے والی سباکی ویران مملکت کی سرز مین پررہ جانے والے ان کی دنقش پا' بتاتے ہیں کہ یہ کرداروں کو' غار گر' '
کا نام دیا ہے۔ جو کسی' عیار' کے کہنے پر یہاں تباہی وہربادی پھیلانے آئے تھے۔ تھم کی علامتی بنت سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ' عیار' اور' غار جمروں' کے یہ کردار بھی علامتی معنویت کے حامل

ہیں۔ان طفی کرداروں کی علامتیت کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر تبہم کا شمیری اپنے مضمون ''شعری علامتیں۔ا''میں رقمطراز ہیں:

"... بنظم" ایران میں اجنبی "میں شامل ہے ادر اس کا پس منظر جنگ عظیم دوم کے بعد کا ایران ہے جو سیاس وکلی انحطاط کے سبب غیر ملکی استعاریت کا شکار ہوگیا تھا۔ لہذا تارت کر نوآ بادیاتی طاقتوں کی علامت ہے جنھوں نے ایران کولوٹ کر برباد کردیا تھا۔" (۲۵)

ای طرح''عیار''ان''غارتگردل' کے حکمرانوں کی علامت ہیں جن کے کہنے پریہ''غارتگر'' ایران کواستعاریت کے جکنے میں جکڑنے کی غرض ہے آئے۔

زیرِمطالعه نظم میں' کردار نگاری کے علاوہ شاعر نے اپنے تاثرات بھی پیش کیے ہیں۔ ذیل مصرعے دیکھیے :

جہائمیری جہانبانی فقط طر ارد آ ہو محبت شعلہ پر ال ہوں بوئے گل بے بو محبت شعلہ پر ال ہوں بوئے گل بے بو رزران دریم تر گو!

ان مصرعوں میں دراصل شاعر نے اس تاثر یا نتیج کو پیش کیا ہے جواس نے سلیمان کے کر دار کی بدحالی سے اخذ کیا ہے۔ جب شاعر دیکھتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جیساعظیم بادشاہ اس درجہ ابتر حالی کا شکار ہے تو اس پریہ ' رازِ دہر' منکشف ہوتا ہے کہ دنیا میں کچھ دائی نہیں۔ بادشاہی 'ہرن کی جو کڑی کی مانند بل بھر کے لیے ہے۔ محبت اُڑتی ہوئی چنگاری کی طرح ہے جو ایک بل ہے اور دوسرے ہی بل معددم ہوجاتی ہے۔ ہوس بھی' بوئے گل بے یو' کی مانند ہے۔

اس نظم میں 'سلیمان' کے کردار میں حرکت اور حرارت مفقود ہے گر حضرت سلیمان علیہ السلام کے روایتی اساطیری کردار اور اس کے اردگرد کی اساطیری فضا کی از سرنوتشکیل نے نظم کو انفرادیت اور علامتی ساطیری کردار کی پیشکش میں انفرادیت اور علامتی حسن بخشا ہے۔ راشد نے 'سلیمان' کے علامتی اسطوری کردار کی پیشکش میں موز و نیت کو خوظ رکھا ہے یعنی نظم کی نوحہ کنال فضا اور ملک سباکی ویرانی کے پس منظر میں اس کردار کی اداری و رعلامتی اداک 'مکینی' ترش روئی اور پریشان موئی نہایت موز ول معلوم ہوتی ہے۔ اپنی انفرادی اور علامتی سیکشش کے باعث 'سلیمان' کا کردار ڈرامائی کرداروں (Round Characters) کی ذیل میں آتا ہے۔

جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے نظم میں شاعر نے کردار نگاری کے ہمراہ اپنے تاثر کو بھی پیش کیا ہے مگر بیتا ثرنظم کی تمثیل پر حادی نہیں ہوا اور مجموعی طور پر کردار نگاری ہی اس نظم میں ایک واضح عضر بن كرا كجرى ہے۔ نيز شاعر كے تاثر كے بيان سے اس نظم كى معنوبت اور حزينه تا ثير ميں اضافه موا

بحثیت مجموی "سباوران" کا آنگ ایک عظیم نوے کا آنک ہے۔اس کا سوز دسازاس کی مایوس بکاراس کے علامتی کرداروں کی محمری معنویت کسی ایک جدیدنظم میں یہ باتیں مشکل ہی ہے جمع ہوئی ہوں گی۔ اس لیے ہم اس نظم کوعظیم ترین کرداری نظموں میں سے ایک قرار دے سکتے ہیں۔

اسرافیل کی موت (۲۱)

لا = انسسان میں شامل زیرِ مطالعہ علم اسطوری علامتی کرداری نظموں کی ذیل میں آتی ہے۔ راشد نے اس میں اسرافیل کی اساطیری کردار کو نئے علامتی مفاہیم عطا کتے ہیں۔

اسلامی روایت کے مطابق خدا کے مقرب فرشتے چار ہیں۔ جبرائیل میکائل اسرافیل ادر عزرائیل۔ان سب کو مختلف فرائض تفویض کیے گئے ہیں۔ان فرشتوں میں سے اسرافیل کے ذیب یہ کام لگایا گیا ہے کہ بیصور بھو نکے گاجس سے قیامت ہر پاہوجائے گی۔ زمین وآسان کے مظاہر تابی کا شکار ہوجائی سے اور قبروں میں لیٹے مردے اُٹھ کھڑے ہوں گے۔ بدالفاظ دیگر مردوں کو دوبارہ زندگی بخشی جائے گی اور اس روز انھیں اعمال کا جوابدہ ہونا ہوگا کسی کو اس جو بدی ہے مشیٰ قرار نہیں دیاجائے گا۔ قرآن پاک میں جا بجاروز قیامت صور بھو نکے جانے اور قیامت کے دن کا نقشہ ندکور ہے۔احادیث سے اس امر کی توضیح ہوتی ہے کہ بیصور خدا کے مقرب فرشتے اسرافیل علیہ السلام بھو تکی گیار نا یاک میں صور بھو تکنے کاذکر سورہ الحاقہ میں ان الفاظ میں ہے:

فاذا نفخ فى الصور نفخه واحد وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فليومئذ وقعت الواقعة وانشقت السمآء فهى يو ميذ واهية والمملك على ارجاء ها طويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمنية ويومئذ تعرضون لاتخفى منكم خافية والحآقه: ١٨٢١٣)

ترجمہ: "مجرجب صورایک بار مجونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑ دونوں کو اٹھا کر (اپی جگہ ہے اکھاڑ
کر) ایک بارگی کرادیا جائے گا۔ اس دن ہو پڑنے والی (قیامت) ہو پڑے گی اور آسان بہت
جائے گا۔وہ اس دن ہمسیسسا (کرور) ہوجائے گا اور فرشتے (جو آسان پر ہے ہیں) وہ اس کے
کناروں پر آجا کی گے اور تیرے مالک کا تخت اس دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں کے۔ اس
دن فدا کے ماسے لائے جاؤے تم ہماراکوئی جمیداس سے چمپانیس رے گا۔"

زیر مطالعه نظم میں اگر چہراشد نے ''اسرافیل''کواس روایت کے مطابق' نفداؤں کامقر ب''
اور'' آسانوں کی ندائے بے کرال'' کہا ہے گراسے قیامت کا فرشتہ قرار دینے کی بجائے آواز کا
فرشتہ کہا ہے جوکا نئات میں جب قیامت کے روزصور پھو نئے گاتو مردہ انسان زندہ ہوجا کیں گے
اور انھیں قوت گویا کی لی جائے گی۔ گویا یہ فرشتہ انھیں اپنے صور کی آواز سے تخلیق نو بخشے گا، انھیں
ایک نئی زندگی عطا کرے گا۔ نظم کے اس جھے میں'' اسرافیل'' کے کردار کی اس خصوصیت کا بیان
ملاحظہ کریں:

وہ خداؤں کامقرب وہ خداور کلام صورت انسانی کی روح جاوداں آسانوں کی ندائے بیکراں

راشد نے اس نظم میں اسرائیل کے اساطیری کردار سے دابسۃ نصورات سے جوانح اف کیا ہے اور اسے خداوند کلام کہ کرمتعارف کروایا ہے۔ اس کی نشاند ہی کرتے ہوئے ڈاکٹر آفاب احمد اپنے مضمون''شاعروں کا شاعر 1-''میں لکھتے ہیں ہے

"اسرافیل اوراس کے صورہ جوتھورات وابستہ ہیں راشد نے ان سے قطع نظر کر کے اسرافیل کوآ واز
کافرشتہ اوراس کی موت کوآ وازیعنی ہرتم کے خلیقی اظہار کی موت قرار دیا ہے... "(۲۲)
راشد نے اس کر دار کی پیشکش ہیں ایک تو اسے نئی معنویت دی ہے اور علامتی مفہوم بخشا ہے
دوسرے اس کی ظاہری کر دار نگاری کرتے ہوئے ، کر دار نگاری کا براو راست طریق کا را بنایا ہے۔
محولہ بالامصر عوں سے یہ بات پایئہ شوت کو پہنچتی ہے نیز ذیل کے مصر عوں میں "اسرافیل" کے کر دار کا
تعارف شاعر کی زبانی دیکھیے:

وه مجسم ہمہمہ تھا' وہ مجسم زمزمہ وہ ازل سے تاابد بھیلی ہوئی غیبی صداؤں کا نشاں!

اسرافیل کی کردارنگاری میں راشد کے ہاں بجسیم نگاری کاعضر بھی ملتا ہے اور انھون نے اس مجر کردار کومتعارف کرواتے ہوئے اسے مجسم روپ دینے دیا ہے۔ اس ضمن میں قابل ذکر امریہ ہے

که راشد نے اینے تہذی لاشعور کے زیرِ اثر'' اسرائیل''کوایک مشرقی بزرگ کاجسم عطا کیا ہے جو دستار باند ھے ہوئے ہے باریش ہے اور گیسور کھتا ہے ذیل کے مصرعے دیکھیے :

اس کی دستار اس کے گیسو اس کی ریش کیسے خاک آلودہ ہیں۔

ستجسیم کا بیر بخان نظم میں ایک اور جگہ بھی ملتا ہے جہاں راشد نے'' اسرافیل'' کی موت کا نقشہ کھینچا ہے۔ وہاں خدا کے مجرد وجود کی بھی تجسیم کردی ہے اور اسے اسرافیل کی موت پر روتے

ہوئے دکھایاہے:

حضرت يزدال كي أيميس غم سے تار

درج بالامصر عیس استجسیم کے عضر کے باعث تھم کے حزنیة تاثر کوتقویت ملی ہے۔
علاوہ ازیں راشد نے ''اسرافیل'' کی کردار نگاری کرتے ہوئے اس کے صور کا بھی ذکر کیا
ہے جواس کی شخصیت کا لازمہ ہے۔ اسرافیل اور صور ایک دوسر ہے کے لیے لازم وملزوم ہیں اس
لیے ''اسرافیل'' کی کردار نگاری ''صور'' کے ذکر کے بغیر ادھور ہے بن کا شکار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ
راشد''اسرافیل'' کے کردار کی پیشکش کی ذیل میں صور کا ذکر تہیں بھولے۔ ذیل کے مصر عے ملاحظہ
کریں:

ریگِ ساحل پرچمکتی دھوپ میں چپ جاپ ایخصور کے بہلومیں وہ خوابیدہ ہے۔ ای طرح نظم میں آگے چل کرایک اور جگہ'' اسرافیل'' کے ساتھ صور کا ذکر دیکھیے: کیسے اس کاصور ،اُس کے لب سے دور

سیے اس مصور ، اس مے سے اپنی چیخوں اپنی فریادوں میں گم جھلملا اٹھتے تھے جس سے دیروزود

نے برمطالعہ میں بہت ہے کر دارا یہ بھی ہیں جو ممنی حیثیت کے حامل ہیں ارران کی پیشکش میں'' تصویری جھلک'' دکھانے کا ساانداز غالب ہے۔

ان تصویروں میں سے بعض متحرک ہیں مثلاً اسرافیل کی موت پر روت ہوئے فرشتوں، انسانوں اور خدا کا ذکراس ذیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ درج ذیل مصرعے دیکھیے

حلقه ورحلقه فرشتة نوحه كر

ابن آ دم زاف در خاک ونزار

حضرت یز دال کی آنکھیں غم سے تار

علاوه ازیں چند کر داروں کی خاموش''نصوبری جھلکیاں'' بھی اس نظم میں ماں جاتی ہیں مثالا:

سننے والوں کے ولوں کے تار حیب!

طائران منزل ولبسار حبي!

اہل دل جو آج محوشہ کیر وسرمہ در گلو!

نظم کے آخر میں کردار نگاری پرشاعر کا تاثر غالب آتامحسوس ہوتا ہے بالنصوص نظم کے ذیل

کے کلاے ہے، شاعر کا تاثر ، کردار نگاری پرنمایاں طور پرغالب ہے:
مرگ اسرافیل ہے
مطر بوں کارزق ، اور سازوں کارزق
اب مغنی کس طرح گائے گا اور گائے گا کیا
سننے والوں کے دلوں کے تارچپ!
اب کوئی رقاص کیا تھر کے گا ، اہرائے گا کیا
بزم کے فرش و درود یوارچپ!
اب خطیب شہر فرمائے گا کیا
مجدوں کے آستان وگنبدو مینارچپ!
فکر کاصیّا دا پنادام پھیلائے گا کیا
طائرانِ منزل و کہمارچپ!

نظم میں شاعر کے اس طویل تاثر کے جگہ پانے سے نظم کی معنویت کو قطعی زِکنہیں پہنچی بلکہ اس تاثر کے اظہار سے جومحولہ بالانمنی کر داروں کی''تصویری جھلکیاں'' سامنے آئی ہیں ، ان میں کر داروں کی نفسی کیفیات کے بیان سے نظم کی تاثیر دوچند ہوگئی ہے۔

جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے''اسرافیل'' کا کرداراس نظم میں علامتی ہے اور بیآ واز اور تخلیق کا نمائندہ ہے۔ ڈاکٹر تبسم کا تمیری نے بھی اپنے مضمون''شعری علامتیں 1۔'' میں اس کردار کی علامت کے مفہوم کو بھی واضح کیا ہے علامت کے مفہوم کو بھی واضح کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

'' روایق معنوں میں اسرافیل محشر کے روزصور بھو نے گا جس سے تمام مردے زندہ ہو جا ئیں گے۔گرراشد نے اسرافیل کوکائنات کے جمود ،سکوت اور انحطاط کوختم کر کے دوبارہ زندگی بخشنے والی علامت سے تبیر کیا ہے۔

اسرافیل کا وجود ... راشد کے ہاں زندگی کی علامت ہے کا نئات میں زندگی لمحہ بہلحہ تبدیل اور تخلیق ہوتی ہوتی ہے۔ اسرافیل کے وجود ہی ہوتی ہے۔ اسرافیل کے وجود ہی ہوتی ہے۔ اسرافیل کے وجود ہی سے بدکار خانۂ حیات ہفیر اس کے نختم ہونے والے سلسلوں سے گزرتا ہے۔ بیتغیر ہی بھائے کا نئات کا ضامن ہے۔

اسرافیل کی موت علامت ہے کہ کا نئات کا تغیر ختم ہو گیا۔ انقلاب حیات کاعمل معطل ہو گیا۔ اس

جہاں کی تمام بالیدگی رک گئی اور حیات و کا کنات کے تخلیقی اور نامیاتی عمل بنجر ہو گئے۔ اسرافیل کی موت ایک ہمہ گیرعلامت ہے جوعلوم وفنون اور انسان سے منسلک تمام ترسلسلهٔ وانش کی موت ہے۔"(۲۳)

زیرمطالعه میں 'اسرافیل' کے اساطیری کردار سے وابسة جزئیات وتصورات کی از سرنو تشکیل ہے، کہانی بن کے عضر نے جنم لیا ہے جس سے ظم میں دلچیسی کا عضر بڑھ گیا ہے۔ تشکیل ہے، کہانی بن کے عضر نے جنم لیا ہے جس سے ظم میں دلچیسی کا عضر بڑھ گیا ہے۔ بحثیبت مجموعی پینظم اپنی انفرادیت، گہرے علامتی مفہوم کی کامیاب تربیل اور علامتی کرداروں کی خوبصورت پیشکش کے باعث، بلندیا ہے کرداری نظم ہے۔

وزیرے چنیں (۲۴)

زیرمطالعتظم ایسوان میں اجنبی کے دوسرے حصے میں شامل تیرہ کیفو زمیں ہے ایک ہے نظم کی بُنت میں داستانوی فضا نمایاں ہے۔ بالخصوص ''شہرزاذ' کا کردارمشہور عربی الاصل داستان 'الف لیل'' ہے ماخوذ ہے جس کی پیشکش نے تقم میں داستانوی رنگ گہرا ہوا ہے اس کردار ہے ایک ہزارایک کہانیاں ایک ہزارایک راتوں تک سنانے کی روایت منسوب ہے۔ نظم کے آغاز میں ہی ہم ایک داستان گویاراوی کے کردار سے ملتے ہیں جوہمیں تمام قصہ سنار باہے۔ یہ داستان گوداستان کہیں درمیان سے شروع کرتا ہے بیے کردار 'شہرزاذ' کی کہانیاں سنانے کی سات سوآٹھویں رات کا ذکر کرر ہا ہے اس داستان گوئی زبانی قصہ سننے

... توجب سات سوآ مھویں رات آئی:

تو کہنے تکی شہرزاد:

ا ہے جوال بخت

شيراز ميں ايك رہتا تھا نائی

جیما کہ ذکر کیا جا چکا ہے راوی کا یہ کردار جمیں 'شہزاد' کے کردار سے متعارف کردا تا ہے اور بقیہ کرداروں ہے ہم ' شہزاد' کی زبانی واقف ہوتے ہیں۔ شاعر نے ہیں ہمی سوار فاری میں میں اپنے بیان کے ذریعے کسی کردار کا براہ راست تعارف نہیں کردارہ ایا ہے بیان کے ذریعے کسی کردار کا براہ راست تعارف نہیں کردارہ ای ہے افاظ ویلراس نظم میں راشد نے کردار نگاری کی بالواسط تکنیک کا استعمال کیا ہے اور کرداروں نے مکالے اور حرکات وسکنات سے ان کی شخصیت سامنے آئی ہے۔

ر برمطالعهٔ ظم میں' وزیر' کا کردارمر لزی حیثیت کا حامل ہے، گیر منی کرداروں میں، نائی، خواجہ سرا،شہرز اواور داستان کوونجیر ہ شامل میں۔ داستان گواور شہرز او کے کردار ظم میں بنیا ہی اہمیت خواجہ سرا،شہرز اواور داستان کوونجیر ہ شامل میں۔ داستان گواور شہرز او کے کردار ظم میں بنیا ہی اہمیت کے حال ہیں کیونکہ انہی کے ذریعے ہم نظم میں بیان کردہ دیگر کرداروں سے متعارف ہوتے ہیں۔
وزیرکا کردارمرکزی حیثیت کا حال ہے گرنظم میں بیعلامتی مفہوم رکھتا ہے۔ ظاہری سطح پراس کردار کی جو شخصیت سامنے آتی ہے اس کے مطابق بیر کردارشہر شیراز میں عمہ وزارت پر فائز ہے اورکہنہ سال ہے۔ اس وزیر کے کردار کے گرد جس کہانی کا تانا بانا بُنا گیا ہے۔ وہ قاری کے لیے باعث دلچیں ہے۔ سید مصاد نے نفظوں میں کہانی کچھ یوں ہے کہ ایران کے شہر شیراز میں بیکہنہ سال وزیر عہد کو وزارت پر فائز تھا۔ ای شہر میں ایک نائی بھی تھا جود ماغوں کی صفائی کے ہز میں کامل فقا۔ ایک روز ندکورہ وزیر کا اس نائی کی دکان کے باہر سے گزر ہوا تو اس نے بھی د ماغ کی صفائی کی خرض ہے اس کی مفائی کے مزیر کی سال کی مفائی سے دو ماغ کی صفائی کی غرض ہے اس کی مفائی سے دو ماغ کی صفائی کی غرض ہے اس کی صفویزی میں سے دو ماغ کالا ہی تھا کہ ایک خواجہ سرا در بار سلطان سے وزیر کی طبی کا تھم لے کر آ کہ بہنچا۔ جس پر تھہرا ہے اور جو اس کی کھویزی میں وزیر دو ماغ روز کے بیا گیا۔ ایکے روز اس نے نائی ہے آ کرا ہے وہ اس کی کھویزی میں وہ کی اور حیوان کا مغز لگا دیا ور جوان کا مغز لگا دیا ور اور کو کی ایر موال کی دوزیر عقل دوزیر کا میں خواجہ دو اس کی کھویزی میں بیلے سے زیادہ چاتی وجو بند ہوگیا۔

وزیرکا کردار راشد کا تخلیق کردہ علامتی کردار ہے اور اس کے اردگر دبی گئی کہانی کی مختلف جزئیات میں بین السطور جوطنز مستور ہے، اُس سے اِس کردار کے علامتیت کی وضاحت ہوتی ہے۔ دزیر سے مرادکوئی خاص شخص نہیں ہے بلکہ بیدوزیرایران کے علاوہ کہیں کا بھی ہوسکتا ہے۔ اس مرکزی کردار کی پیشکش میں راشد نے ''شہرزاد'' کی زبانی اس کی جوح کات وسکنات اور اعمال کی تفصیل بیان کی ہے۔ بین السطور بیطنزیہ مفہوم کی حامل ہیں۔ شاعر دراصل کہنا یہ چاہتا ہے کہ اہل وزارت، بادشاہوں کے سامنے خوشامداندرویہ اختیار کرتے ہیں اور بلاسو ہے سمجھان کی کہاں میں ہاں بلاد ہے ہیں۔ ان کا مقصد محض باوشاہ کی خوشنودی کا حصول ہوتا ہے اس لیے وہ امویہ مملکت میں بادشاہ کے فیصلوں پر کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ گویا یہ لوگ اپنے دماغ کا چندال استعال نہیں کرتے۔ گویا یہ لوگ اپنے دماغ کا چندال استعال نہیں کرتے۔ گویا یہ لوگ اپنے دماغ کا چندال استعال نہیں کرتے۔ گویا یہ لوگ اپنے دماغ کا چندال استعال نہیں کرتے۔ گویا یہ لوگ اپنے دماغ کا جندال استعال نہیں کرتے۔ گویا یہ لوگ اپنے دماغ کا جندال کا متعمل کو نا کو در بار سلطانی سے بلاوے پر در ممل ہمارے بیان کا

اوراً س پر سراسیمه ہوکر جواُ ٹھاوز برایک دم ، ره گیا باس دلاک کے مغزاسکا وہ بے مغزسر لے کر در بارسلطاں میں پہنجا!

''شہرزاد'' کے مکالموں میں راشد نے عمداً غلط بیانی کاعضر اُبھارا ہے مثلاً جب وزیر کی کھو پڑی میں نائی بیل کا د ماغ لگا دیتا ہے تو''شہرزاد'' کا بیان ہے کہ وہ وزیر پہلے سے عقل مند ہو گیا۔''شہرزاد'' کا فیکورہ مکالمہ دیکھیے:

تولوگوں نے دیکھا جناب وزارت پنداب فراست میں دانش میں

اور کارو بارِوزارت میں

ملے ہے بھی جات وچو بندتر ہو گئے ہیں!

حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ بیل موٹی عقل والا یا کم عقل مشہور ہے۔'' شبرزان' کے مکا نے میں علط بیانی کے التزام ہے، راشد کا مقصود طنزیہ عضر اُ بھارنا ہے اور یہی طنزظم کی علامتیت سمجھنے میں علط بیانی کے التزام ہے، راشد کا مقصود طنزیہ عضر اُ بھارنا ہے اور یہی طنزظم کی علامتیت سمجھنے میں کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔

نظم کی علامتی معنویت سے قطع نظر، اس کے کرداروں کے مکا کے موزونیت کے حال بیسی مثلاً راوی کا کردار چونکہ ایک داستان سنار ہا ہے اور سامعین کی دلیجی آمینے کے مختف اللہ استعمال کرنا ایک داستان گو کی سرشت میں شامل ہوتا ہے اس لیے یہ استان کو مشہورائٹ مینی داستان کے ایک کردار یعنی اشہزاؤ ای زبانی داستان بیان کرتا ہے جس سے اس در بیان مرد واستان میں ڈرامائیت اور دلیجی کا عضر بڑھ گیا ہے۔ ای طریق اشہزاؤ ایک کرداروں کے مکا میں فدورہ باالصفات کی حال ہے۔ ایک کو بانی عن میں جانے کہانی میں جانے کہانی میں جانے کہانی کے کرداروں کے مکا لیے ان کی زبانی چیش مرتی ہے۔ اس کی زبانی چیش مرتی ہے۔ اس کی زبانی چیش مرتی ہے۔ اس کی زبانی چیش مرتی ہے۔ ایک ایک دورہ باالصفات کی حال ہے۔ ایک ایک دورہ حال کرداروں کے مکا لیے ان کی زبانی چیش مرتی ہے۔ ایک دورہ حال کرداروں کے مکا لیے ان کی زبانی چیش مرتی ہے۔ ایک دورہ حال کرداروں کے مکا لیے ان کی زبانی چیش مرتی ہے۔ ایک دورہ جانی کا دیا تھا کہانی کے کرداروں کے مکا لیے ان کی بیان کردہ دبانی کا آناز خطا ہے انداز کا حال

تو سینے کلی شہرزاد اے جواں بخت "خواجهسرا" كاكردارمحض ايك ضمنى كردار ہے اورنظم ميں اس كا ايك ہى مكالمه سامنے آيا ہے مگر اس کے اس مکا لمے ہے اس کی خاو مانہ حیثیت جس طرح مترتے ہے اس سے مکا لمے میں موزونیت كاحسن بيدا مواي:

میں بھیجا گیا ہوں جنا ب وزارت پنہ کو بلانے!

'' نائی'' بھی'' وزیر'' کے حضور، ادب ہے گفتگو کرتا دکھایا گیا ہے۔ جواس کی حیثیت کے عین مطابق ہےاس کا درج زیل مکالمہ دیکھیے:

کل شب پڑوسی کی بلی تسمی روزن در ہے گھس کر جناب وزارت پینہ کے د ماغ فلک <del>تا</del>ز کوکھا گئی ہے! اوراب حكم سركار بهوتو،

کسی اور حیوان کامغز لے کرلگا دوں؟

بحثیت مجموعی ، زیر مطالعه نظم علامتی کردار کی خوبصورت بُنت ، مکالماتی موزونیت اور علامتی مفہوم کے کامیاب ابلاغ کے باعث کامیاب کرداری نظموں کی ذیل میں رکھی جاسکتی ہے۔

میراجی (۱۹۱۲ء تا۱۹۷۹ء)

میراجی جدیدنظم کے اہم شاعر ہیں ،آنھوں نے انسانی نفسیات کی مدھم آواز کوار دونظم کی بُنت میں شامل کرنے کا جو تجربہ کیا تھا بعد میں اس پرنٹ نظم کا کل تعمیر کیا گیااور میراجی کوار دونظم کا ایک مجد د تشکیم کیا گیا۔ان کوطالبعلمی کے زمانے میں میراسین سے یک طرفہ عشق ہو گیا تھاوہ عمر بھرمحرومی کا شکارر ہے، جنسی اورا قضادی محرومی نے بھی ان کی زندگی پراٹر ڈالا۔ چنانچیہ شاعری میں اس کا مداوا تلاش کیا۔ان کی شاعری کا نمایاں موضوع ''جنن' ہے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کی نظم ''مسافروں کی تلاش'' کا تجزیاتی مطالعے کے لیےا نتخاب کیا ہے۔

مسافروں کی تلاش (۲۵)

بياضِ ميرا جي مين شامل بيظم ٢ ١٩٥١ء مين لكهي گئي-اس مين مكالماتي تكنيك كااستعال كيا کیا ہے اور کرداروں کا تشخص شاعر نے واضح نہیں کیا۔ تاہم کرداروں کے مکالموں سے ان کا

نظم کے پہلے ہی کر دار کے مکالمے میں مضمر ترغیب سے قاری کوفوراً پتا چل جاتا ہے کہ بیہ مکالمہ کسی فتیہ کا ہے جوسڑک کے کنارے مسافروں کو گھیرر ہی ہے اورا نی ضروریات جسمانی بوری کرنے کے جوسڑک کے کنارے مسافروں کو گھیرر ہی ہے اورا نی ضروریات جسمانی بوری کرنے نے لیے انھیں دعوت گناہ دے رہی ہے اس کے مکالمے کا پیکڑادیکھیے :

سبتی سبتی بھر کر آئے ، آؤ ، بیٹھو ، ستالو! حصاؤں گھنیری اور میں چیری ، دم بھردل کو بہلالو

یہ کرداروفا سے قطعی نا آشنا ہے اورانی اس صفت کا وہ خوداعتر اف کرتا ہے۔ کلی کلی منڈ لانا،
اس کی بھنوروں کی ہی ہر جائی طبیعت کا خاصہ ہے۔ یہ کردار حال کے مضی بھر لمحول سے مادی مسرتیں
کشید کرنے سے حق میں ہے۔ نیز اخلاقیات کا بھی قائل نہیں اس لیے فتیہ (کال گرل) کی دعوت
فوراً قبول کرلیتا ہے اس کا درج ذیل مکالمہ ملاحظہ کریں:

منزل کوئی نہیں ہے میری ، تو منزل ہے - ہر کوئی میرے دل کے الکھوں بھر نے موتی ہیں، ہیں ہرجانی! میر میرا کام یہی ہے ، ذکھ سکھ سارے کہہ ڈالیں تیرا میرا کام یہی ہے ، ذکھ سکھ سارے کہہ ڈالیں اینا اپنا جی بہلا لیس اک منزل پرستا لیس

نیز فخبہ کے کردار کا مکالمہ بھی مسافر کی محوالہ بالا کرداری خصوصیات کی تو بیق کرتا ہے اس کے مکالے مکڑا دیکھیے۔ مکالے کالہ مکڑا دیکھیے:

تم ہوپھنورے، پھرنے والے، میں بھلواری قائم ہوں پیمسافر پیار محبت کوافسانہ مجھتا ہے۔ اس کے خیال میں دنیا میں افلاطونی محبت ٹالوٹی و جود نبعہ میں باریں سے تعم

تہیں اور جسمائی وصال ہی سب کچھ ہے۔ جنم جنم کی پیت کی باتمیں کئے تائے ٹوٹ کئے وو دن میں اجیالی راتمیں سکھ جائے وکھ تیعوٹ کئے سیر وارحقائق آشنا ہے۔ بخو ٹی جانتا ہے کہ است تر نمیب وینے والی فتر ہے۔ وکی خواری دوشیزہ نہیں جس کا روپ ایک مستورخزانے کی مانند ہو۔ اور اس فحبہ کا''رس'' اُس سے قبل کئی بھنور ہے لوٹ چکے ہیں۔ تاہم اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ وہ خودنفسانی خواہشات کا غلام اور مادیت پرست مخص ہے۔ ہرجائی پن جس کی فطرت ثانیہ ہے۔ اس لیے وہ بے پروائی سے کہتا

پیانے کی تلجھٹ پینی میری قسمت میں آئی میری قسمت میں آئی میری قسمت میں آئی میری قسمت میں آئی میری میں سیانی میر جائی میر جائی میں سیانی میر جائی

اس نظم کی تمثیل میں شاعر کا تا تربھی جگہ پاتا ہے۔ نظم کا آخری حصہ ''سچائی'' کے عنوان سے ہے اسے شاعر کا تاثر قرار دیا جاسکتا ہے۔ شاعر کے خیال مین یہی وصلِ جسمانی' دنیا کی اصل حقیقت ہے اور اس کے سواد نیا میں سب دھوکہ ہے۔ نظم کا مذکورہ حصہ ملاحظہ کریں:

دوروعیں بھیتوں میں تھیں کیکن تھاان کااک سایہ مایا ہے سب بچھ مایا ہے جگ میں ہر شے ہے مایا

زیرِ مطالعہ نظم کے کردار'روز مرہ کے کرماروں کی ذیل میں آئتے ہیں کسی بھی معاشرے میں ایسے کردار پائے جاسکتے ہیں۔میراجی نے اس نظم میں کردار نگاری کا بالواسط طریقِ کارا پنایا ہے بعنی کرداروں کو ان کے مکالموں سے متعارف کروایا ہے نیز ان کے شخص کا سراغ بھی ان کے مکالموں سے متعارف کروایا ہے نیز ان کے شخص کا سراغ بھی ان کے مکالموں سے بی ملتا ہے۔

کردار نگاری میں مکالماتی تکنیک کے اس کامیاب استعال کے باعث ''مسافروں کی تلاش'' کوجدیدشاعری میں ایک قابلِ قدر کرداری نظم گردا ناجاسکتا ہے۔

#### مجيدامجد (١٩١٧ء تا١٩ ١٩١٤)

مجیدامجدمعمولی سے مشاہد ہے کوغیر معمولی بنانے اور بھی ہوئی چنگاریوں سے روشی ڈھونڈ لینے والے عہد آفریں شاعر تھے۔ان کی نظموں میں کا نتاتی شعور حادی ہے۔انھوں نے بالعوم اس معاشر ہے میں پائے جانے والے روز مرہ زندگی کے کرداروں کواپنی نظموں کا موضوع بنایا ہے۔ جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے وہ اپنے مشاہد ہے گی گہرائی اور کردارنگاری کی اعلیٰ صلاحیتوں کے باعث معمولی کوغیر معمولی بنا کر پیش کرنے پر قادر ہیں۔ان کی نظموں سے ان کی یہ ہنر مندی مترشح باعث معمولی کوغیر معمولی بنا کر پیش کرنے پر قادر ہیں۔ان کی نظموں سے ان کی یہ ہنر مندی مترشح ہے۔ان کی انہی صلاحیتوں کی عکاس ان کی نظم '' پنواڑی'' ہے جسے ہم نے تجزیاتی مطالعے کے لیے چنا ہے۔

پنوازی (۲۲)

زیرمطالعه میں کردارنگاری کابراہ راست طریقِ کارا پناتے ہوئے مجیدامجد نے ایک پان لگانے والے 'بنواڑی'' اور اس کے بیٹے کا کردار اس طرح پیش کیا ہے کہ ان کی کہانی' زندگی کی کہانی بن گئی ہے۔

'' بنواڑی'' کی کردار نگاری کرتے ہوئے شاعر نے اس کا حلیہ بھی نظم کے پہلے دومصرعوں میں بیان کیا ہے۔اس کی'' آنکھوں میں جیون کی بھتی اگنی کی چنگاری'' کے ذکر سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کردارعمر کے آخری حصے میں ہے:

بوڑھا بنواڑی!اس کے بالوں میں مانگ ہے نیاری آئکھوں میں جیون کی بجھتی اگنی کی چنگاری علاوہ ازیں شاعر نے'' بنواڑی'' کی دکان کا جونقشہ کھینچا ہے'اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ کرڈارغربت وافلاس کا شکار ہے:

نام کی اک ہٹی کے اندر بوسیدہ الماری ہے اندر بوسیدہ الماری ہے بیتل کے شختے پراس کی دنیاساری یان کھا ہمکرٹ تمباکؤچونا کو بیاری

شاعری زبانی ہمیں اس کردار کی زندگی کی کہانی بھی بتا چلتی ہے کہ اس نبواڑی ' کی تمام عمر
یونہی اس دکان پر پان لگاتے 'سگریٹ بیچے گزرگئی یہاں تک کدایک دن موت کا بلادا آ پہنچا۔
پنواڑی کی موت پڑاس کی '' ارتھی' اٹھنے کا ذکر اس بات کا عکاس ہے کہ یہ کردار ایک ہندو
ہے ادر اس کے مرنے کے بعد جب اس کا بیٹا اس کی گدی سنجالتا ہے تو شاعر نے صبح سویر ہے
''بغجن کی منو ہرتان' کے فضا میں لہرانے کا ذکر کیا ہے۔ گویا یہ دونوں کردار خود بھی ہندو ہیں اور ہندو
معاشر ہے میں رہتے ہیں۔ ذیل کے مصر عے ہمار ہے بیان کی تائید کرتے ہیں:
پنواڑی کی ارتھی اٹھی' بابا' اللہ بیلی

صبح بمجن کی تان منوبر تھنن تھنن لہرائے زیرِ مطالعہ نظم کی تمثیل میں شاعر نے تیسرے بند میں اپنا تاثر بھی بیان کیا ہے۔ نیز نظم کا آخری مصرعہ وہ بنیادی خیال ہے جس کے اظہار کے لیے شاعر نے نظم میں کرداری حریب اپنایا۔

ہ خری مصرعہ دیکھیے:

ایک پینگا' دیمک پرجل جائے دوسرا آئے

گویا زندگی کا سفر بھی نہیں رکتا کسی ایک شخص کے مرجانے سے کاروبارِ حیات میں رخنہ ندازی کی توقع عبث ہے۔ایک مرتا ہے تو دوسرااس کی جگہ سنجال لیتا ہے۔ جیسے نظم کی تمثیل میں 'بوڑھے پنواڑی'' کی موت کے بعداس کا'' کمسن بالا''اس کی جگہ سنجال لیتا ہے اور'' جھن جھن'' 'بوڑھے پنواڑی'' کی موت کے بعداس کا'' کمسن بالا''اس کی جگہ سنجال لیتا ہے اور'' جھن جھن' ''نٹون ٹھن'''' چونے والی کٹوری' دوبارہ بجانے گئی ہے یعنی کاروبارِ حیات اسی تیز رفتاری سے چلنے گئتا ہے۔

بحثیت مجموع اس نظم میں مجیدا مجد نے حیات و ممات کے متعلق اپنا نقط کنظر نہایت عمر گ ہے پیش کیا ہے اگر وہ براہ راست اپنے فلسفے کی ترویج اپنے بیان کے ذریع شروع کر دیے کہ دنیا میں کسی شخص کی موت ہے کوئی فرق نہیں پڑتا' ایک شخص چلا جائے تو دوسرااس کی جگہ لے لیتا ہے۔ یہی اصول حیات ہے تو نظم وعظ و تبلیغ بن جاتی ۔ اگر چہ شاعر نے نظم کی تمثیل میں اپنے تاثر کو بھی پیش کیا ہے مگر یہ تاثر 'تمثیل پر حادی نہیں ہے' کر داری حربے کے استعمال نے نظم کی معنویت دو چند کر دی ہے۔ اس باعث مجیدا مجد کی بیظم کا میاب نظموں میں شار ہوتی ہے۔

# مخمور جالندهری (سن ولا دیس۱۹۱۴ء)

مخنور جالندهری نے زندگی کو ایک عیب جو کی نظر سے دیکھا اور معاشرتی معائب کو بیان کیا۔
ان کی نظموں میں جنسی مسائل کو معاشرتی زاویوں سے اُبھار نے اور امارت وغربت کے تضادات کو نمایال کرنے کار جی ان موجود ہے۔ بلاشبہ وہ زندگی کے سیجے ناظر اور مشاہدے کے بہترین جزئیات نگاروں میں سے تھے۔ان کی نظموں کا مجموعی تاثر طنزیہ ہے۔ان کے انہی رجحانات کے پیشِ نظر ہم نے ان کی نظم ' وردان' کو تجزیے کے لیے منتخب کیا ہے۔

وردان( ۲۷)

زیر مطالعہ نظم میں مخمور جالندھری نے''سادھو پڑاؤوائے''کے مرکزی کر دار کا تعارف کر دار کا تعارف کر دار کا تعارف کر دار کا کہ کا کہ میں حصوں پر مشمل ہے۔ نگاری کے بالواسطہ اور براہ راست' دونوں طریقوں سے کروایا ہے۔ نظم کل تین حصوں پر مشمل ہے۔ پہلے اور آخری حصے میں شاعر نے اس کر دار کی چیشکش میں کر دار نگاری کا بالواسطہ طریق کا را پنایا ہے اور نظم کے واحد مشکلم کر دار کے ذریعے اس کی کر داری خصوصیات پیش کی ہیں۔ نظم کے اس واحد مشکلم کر دار کا شخص واضح طور پر نام سے بیان نہیں کیا گیا۔ تا ہم اس کر دار کے مکالموں اور نظم کی بنت

ے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ بیکوئی سیدھی سادی عورت ہے جو''سادھو پڑاؤڈالے'' کی'' جھاڑ پھونک'' کی دھوم سے متاثر ہوگئی ہے۔اس لیے ظم کے پہلے جھے میں وہ بےاولا د''منور ما'' کوبھی ''سادھو پڑاؤوالے'' کے در پر حاضری کامشورہ دیتی ہے۔اس کر دار کے مکا لمےاس کی سادگی اور معصومیت کے عکاس ہیں:

سادھو خدا رسیدہ ہیں گنگا کے گھاٹ کے ہنس کے دیا تھا'لاج' کوایک آم کاٹ کے گھاتے ہی پہلے ہفتے ہوئی وہ اُمید سے اشنان ہر دوار کا بھی ہے اثر نہیں آئی تھی بچھلے سال نہا کر شکنتلا ...!!! گودی میں اُس کی جاند سا میٹا ہے گھیٹا سادھو' پڑاؤ والے' بھی ہیں کاملِ علوم سادھو' پڑاؤ والے' بھی ہیں کاملِ علوم ہان کی جھاڑ بھونک کی تو بے پناہ دھوم مانے جو میری بات تو سن اے منور ما!! مانے جو میری بات تو سن اے منور ما!! مانے جو میری بات تو سن اے منور ما!!

نظم کے پہلے جصے میں واحد متکلم کردار کے محولہ بالا مکائے سے قاری کے سامنے 'سادھو پڑاؤوالے' کا کردارایک خدارسید ہخض کے طور پر آتا ہے جو گڑگا کے گھاٹ کے کنارے رہتا ہے اور بے اولا دعور تیں اولا دکے لیے اس کے پاس ' جھاڑ پھونک' کروائے آتی ہیں۔ یہ سادھوا ہے علم میں کامل ہے اور اس کے دوار کا' اشنان' بھی کبھی ہے اثر نہیں جاتا۔ یہای آئے والی عور تیں میشہ مرادیا کر جاتی ہیں۔

نظم کے دوسرے جھے میں شاعر نے ''سادھو پڑاؤوالے''کے کردار کوانے بیان کے ذریعے براہ راست پیش کیا ہے۔ اس براہ راست کردار نگاری ہے اس کردار کی ' قیقت کسی حد تل سائے آ جاتی ہے۔ یہ کردار نشہ باز ہے۔ چرس کے کش لگا کرمستی میں ''بم مہا ، یو'' کی صدا کی لگا نااس کی عادت ہے جسے شاعر نے طنز ا''ریاضت کا باتھین'' کہا ہے۔

نظم کے اس جھے میں شاع نے اس کر دار کے ظاہری علیے کی تصویر شی بھی کی ہے۔ بیسا دھو محض ایک نگونی زیب تن ہے : • بے۔اس کی بانسوں کی جمویہ 'کی میں ماا 'میں' جھٹے' گھنٹیاں' سکٹکول' را کھاور شکھ وغیرہ پڑے ہیں۔ سلفے کا کش لگا کر بیر سردارا ہے آپ میں مست اور'' مکن ' ہے شاعر کی زبانی اس کردار کا تعارف ملاحظہ کریں:

'سادھو بڑاؤ والے کنگوئی ہے زیب تن سلفے کے ش لگاتے ہیں اور رہتے ہیں گن مرا سلفے کے ش لگاتے ہیں اور رہتے ہیں گن مرا ہر کش کے بعد 'بم مہادیو' کی صدا برماتی ہے لیے ہوئے چیلوں کی انجمن شاید یہ نشہ ہے کہ ریاضت کا بانکین مالا کیں 'چیٹ گھنٹیاں' کشکول را کھ شکھ بانسوں کی جھونیڑی کا ہے بھرا ہواسنگار بانسوں کی جھونیڑی کا ہے بھرا ہواسنگار بانسوں کی جھونیڑی کا ہے بھرا ہواسنگار

''سادھو پڑاؤوا کے'کے کردار کے براہ راست تعارف میں'آ گے جا کر شاعر کا لہجہ طنزیہ ہو جاتا ہے جس سے قاری پراس کردار کی حقیقت مزید منکشف ہوجاتی ہے۔ شاعر کے لہجے میں مضمر طنز ریکھیے :

> یہ معرفت کدہ ہے ہیہ ہے منزل مراد!! ہوتا ہے بار بار جہاں فصل کردگار

قاری جان لیتاہے کہ' سادھو پڑاؤوالئ' کاڈیرہ نہتو''معرفت کدہ''ہےاور نہ' منزلِ مراد'' اوراصل کہانی سیجھاور ہے۔

پھر جب شاعر'' سادھو پڑاؤوائے''کے چیلوں کا ذکر کرتا ہے توبات مزید کھل کرسامنے آنے لگتی ہے۔ جب چیلے دور سے منور ماکو آتاد کیھتے ہیں تو سادھوکوا کیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تاکہ وہ کھل کرمعصوم عز توں کا شکار کھیل سکے۔

سادھو کے چیلوں کے کردارنظم میں خیثیت کے حامل ہیں گرنہایت موز ونیت سے پیش کے گئے ہیں۔اپنے گرو' سادھو پڑاؤوا لے' کی ہاں میں ہاں ملاناان کے ساتھ بیٹھ کرچرس کے ش کانا اور اس کی مہم مہادیو' کی صدا پر جھومنا' نیز کسی عورت کو' ڈویرے' کی جانب آتاد کھے کراُن کا منظر سے نہایت' سمجھداری' سے اوجھل ہو جانا' چیلوں کی بیسب کرداری خصوصیات صورت حال کے مطابق موز وں معلوم ہوتی ہیں۔

نظم کے تیسرے جھے میں شاعر نے پھروا حد متکلم کردار کے مکا لیے کے ذریعے''سادھو پڑاؤ والے'' سے کردارکوموضوع بنایا ہے۔اس کردار کے سادہ مگرمعنی خیز مکا لیے بی قاری پرمرکزی کردار ''سادھو پڑاؤ دالے'' کی حقیقت پوری طرح کھول دیتے ہیں۔ جب واحد متکلم کروارمعصومیت سے

کہتاہے:

سادھو پڑاؤ والے بڑے کارساز ہیں بیٹا ترا بہت ہی حسیس ہے منور ما ان کاسا بال بال انہی کاسارنگ روپ بارہ برس کی آگئی کام آج دوڑ دھوپ بارہ برس کی آگئی کام آج دوڑ دھوپ

تو قاری بخوبی جان لیتا ہے کہ منور ماکے بیٹے اور''سادھو پڑاؤ والے' کے نقوش میں یہ مما ثلت بے جانہیں یہ وارثت کا کمال ہے اور منور ما کا بیٹا یقیناً''سادھو پڑاؤ والے' ک''حجاڑ پھونک' کا نتیجہ ہے۔

نظم میں''لاج' شکنتلا' اور''منور ما'' کے کرداران عورتوں کی نمائندگی کرتے ہیں جوایسے سادھوؤں کے ہاتھوں شکار ہوکر جگ ہنسائی کے خوف سے خاموش رہتی ہیں اور کسی کوحقیقت حال ہے آگاؤہیں کریا تیں۔

بحثیت مجموعی زیرِ مطالعه نظم کرداروں کی پیشکش میں موز ونیت کے التزام' کردار نگاری کی بالواسطہ اور بلاواسطہ تکنیک کے بیک وقت کا میاب استعال! ورکرداروں کی بہترین حلیه نگاری اور مناسب برکل اور ذومعنی مکالے نگاری کے باعث قابلِ تعریف ہے۔

## اخترالا يمان (۱۹۱۵ءتا – – )

اختر الایمان نے موضوعات کے داخل اور خارج کوشؤلا اور اے اندر کی کا ننات ہے ہم آ ہنگ کرنے کی سعی کی اور نظم میں جذبے کے تسلسل کوئن کاری سے پیش کرنے کی طرح ڈالی۔ وقت کی جریت اور اس کے ناگزیر تاریخی عمل کو اختر الایمان نے اپنی شاعری میں نہ نصرف یہ کہ پرانی قدروں کے زوال کی صورت میں دیکھا ہے بلکہ ''جدید عہد' کے جدید مطالبات کی صورت میں بھی ویکھا اور محسوس کیا ہے۔ اختر الایمان کے نزویک جدید عہد مادی اقدار کی بالدی کا مہد میں بھی ہے۔ جس میں ماضی کی لاز وال تہذیبی قدریں گئست کھاری ہیں۔

ان کے ہاں بیشتر نظموں میں مکا لمے کے ذر یعے ڈرامائیت پیدا کی ٹئی ہے اور مکالموں کے ذر یعے منظوم تمثیلات کی تفکیل کی ٹئی ہے۔ ان تمثیلی نظموں کے کردار سی نہ کسی تصور کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کی نظم' موت' ایسی ہی ایک نظم ہے جو مکالماتی تکنیک سے کھی ٹئی ہے اور اس کے کرداروں کے ذریعے انھوں نے دم تو ڑتی تہذبی قدروں کا نوحہ کہا ہے۔ اختر الایمان کی

شاعری کے غالب رجحانات کو مدنظرر کھتے ہوئے ہی ہم نے ان کی ابتدائی کلام سے اس نظم کا تجزیاتی مطالعے کے لیے انتخاب کیا ہے۔

موت(۲۸)

زیرِمطالعظم آبِ جسو ہیں شامل ہے۔ اس میں اختر الایمان نے کردار نگاری کابالواسطہ طریق کار اپنایا ہے اور کرداروں کی پیشکش کے لیے مکالماتی تکنیک استعال کی ہے۔ نظم کے کرداروں کا تشخص داضح نہیں ہے تاہم مکالموں سے ان کے شخص کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔ نظم میں دو کرداروں کے مکالمے ملتے ہیں جن میں ایک مرد ہے جو بستر مرگ پر پڑا ہے اور دوسراکردار عورت کا ہے جو اس کی محبوبہ ہے۔ ان دونوں کرداروں کے آپس کے مکالموں سے ایک دوسراکردار عورت کا ہے جو دروازے پر تسبرے کردار "دستک" کا احساس بھی ہوتا ہے یہ کردار غالبًا موت کا فرشتہ ہے جو دروازے پر دستک دے رہا ہے۔

ظاہری سطح برظم کی معنویت بالکل صاف ہے کہ مردکر داربستر مرگ پر ہے اور آنے والی موت کی دستکول سے خوفز دہ ہے۔ زندگی کے ختم ہو جانے کے احساس سے اس کے مکالمے سے دکھاور ملال چھلک رہائے:

آہ احساس کی زنجیر گراں ٹوٹ گئی اور سرمایۂ انفاس پریٹاں نہ رہا میرے سینے میں الجھنے لگی فریاد مری .

میرے سینے میں الجھنے لگی فریاد مری .

زنگ آلودہ محبت کو تجھے سونی ویا

ال کردار کے مکالموں سے اس کی مایوی کی کیفیت بھی نمایاں ہوکر سامنے آئی ہے۔ موت کے قرب کے احساس نے اس کے منابئیں چھین لی ہیں وہ کس قدر مایوی سے کہتا ہے:

تھک گیا آج شکاری کی کماں ٹوٹ گئی لوٹ آیا ہوں بہت دور سے خالی ہاتھ آج اُمید کا دن بیت گیا شام ہوئی زندگی آہ! یہ موہوم تمنا کا مزار

موت کے فرشتے کی'' دستک'' اے مبتلائے خوف کیے دے رہی ہے اس کے مکالمے کر کیھنے کے لیے درج ذیل مکڑادیکھیے: زلزلہ أف بيہ دھاكا بيمسلسل دستك كفتكھٹاتا ہے كوئى دہر ہے دروازے كو أف بيمنعموم فضاؤں كا المناك سكوت

''نوڑ ڈالے گا یہ کم بخت مکال کی دیوار اور میں دب کے ای ڈھیر میں رہ جاؤں گا!

مرد کے کردار کے برعکس عورت'' دستک'' سے ذرہ برابرخوفز دہ نہیں۔ بلکہاں'' دستک'' کو ''آ وارہ ہواؤں کا سبکسار ہجوم'' قراردیتی ہے۔مردکومبتلائے خوف دیکھے کراہے تسلی دینے کی کوشش بھی کرتی ہے:

#### '' کون آیاہے ذراایک نظرد کھے تولو''

اس مکا کے میں گویا وہ ہے کہنا جا ہتی ہے کہ ضروری نہیں ہے موت کے فرشنے کی دستک ہی ہو۔
ہوسکتا ہے آ وارہ ہوا ئیں ہوں جن سے دروازہ ن کر ہا ہو۔ مگر جب مردسلسل خوف اور مایوی کے
ردممل کا اظہار کرتا ہے تو عورت جھنجھلا ہٹ میں مبتلا ہو جاتی ہے اس کے درج ذیل مکا لیے دیائیے:
جی الجھتا ہے مری جان ہے بن جائے گ

#### کہہ چکے اب تو خدا کے لیے خاموش رہو

مرداورعورت کی نفسی کیفیات میں اس فرق نے کردار نگاری میں تضاد کے عضر وابھارا ب جس کے باعث مرد کے کردار کی خوف اور مایوی پرمبنی نفسیاتی کیفیت کانقش اور نمایاں : وکر سائے آیا ہے۔

'' دستک'' کا کردارایک ایسی آ واز ہے جوسلسل درواز یے پرسنانی دیے رہی ہے اور ما 'ول کی ہیبت میں اضائے کاموجب ہے۔

نظم ظاہری سطح پر قنوطی معلوم ہوتی ہے گراس کا بغور مطالعہ اس کی ملامقیت آ ڈیارا سرتا ہے۔ جسیا کہ خوداختر الایمان نے آب جو کے پیش لفظ میں اس ظم کوعلامتی قر اردیا ہے اور اس میں اپنے ان تخلیق کردہ علامتی کرداروں کی علامتیت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے:

''اس طرت نظم موت میں بھی جوآ دمی بستر مرگ پر ہے وہ ان پرانی قدروں کا علامیہ ہے جو اب مر رہی جیں مجبوبہ جھوٹی تسلیاں جیں اور مسلسل دستک وقت کی وہ آ واز ہے جو بھی بندنیں ہوتی یہ ہے۔ زندگی کے درواز ہے کو کھٹکھٹاتی رہتی ہے اور مکیں اور اس آ واز کونبیں سنتا تو وہ اس مکان کوتو ڑ ڈ التی ہے اور اس کی جگہ ایک نیا مکان تعمیر کر ڈ التی ہے ... ''(۲۹)

اس طرح عقبل احمصد یقی 'اس نظم کے دوعلامتی کر داروں''مرد'' (مریض شخص) اور''موت'' کی علامتیت کی وضاحت میں لکھتے ہیں:

''… نظم'موت' میں اختر الایمان نے مٹنی ہوئی قدروں کو بسترِ مرگ پر لیٹے ہوئے مریض فخص وقت کی ' دستک' کوموت' کے فرشتے کے روپ میں دیکھتاہے۔'' (۳۰)

مکالماتی تکنیک کے خوبصورت استعال کرداروں کی نفسی کیفیات کے مطابق موزوں مکالموں کردارنگاری میں تضاد کے عضراورعلامتی مفہوم کے کامیاب ابلاغ نے اس نظم کوجد بداردو شاعری کی کامیابی علامتی کرداری نظموں کی صف میں لاکھڑا کیا ہے۔ہم اس نظم کوعلامتی کرداری نظموں کی صف میں لاکھڑا کیا ہے۔ہم اس نظم کوعلامتی کرداری نظموں کے باب میں ایک قابلِ قدراضا فی قراردے سکتے ہیں۔

### جعفرطام (١٩١٥ء تا١٤٥ء)

جعفرطا ہر کی جلالتِ اظہار نے ماضی کی غلام گردشوں میں پرورش پائی تھی۔انھوں نے روحِ عصر کو گرفت میں لینے کی بجائے ماضی کواپنے عہد میں زندہ کرنے کی سعی کی۔ ثقافتی جڑوں کو تلاش کرنے کا عمل جعفر طاہر نے کی بخوز میں خضوع وخشوع نے ساتھ سرانجام دیا اور اس سے ان کی انفرادیت متعین ہوئی۔ان کی بغوز میں جا بجا انھوں نے تاریخی واقعات بیان کرتے ہوئے مشاہیر کی کردار نگاری بھی کی۔ بالخصوص اس ضمن میں ان کے کیٹو ''عراق' میں واقعہ کر بلا کے تاریخی کرداروں کی بیشکش نہایت عمدہ ہے۔ان کرداروں کو انھوں نے ایک منظوم ڈرامے کی تشکیل کے کرداروں کی بیشکش نہایت عمدہ ہے۔ان کرداروں کو انھوں نے ایک منظوم ڈرامے کی تشکیل کے ذریعے بیش کیا ہے۔ کردار نگاری کے حوالے کے کیٹو' 'عراق' کی اہمیت کی بنا پر ہم نے اسے تجزیاتی مطالعے کے لیے منتخب کیا ہے۔ کردار نگاری کے دوالے کے کیٹو' 'عراق' کی اہمیت کی بنا پر ہم نے اسے تجزیاتی مطالعے کے لیے منتخب کیا ہے۔ عراق (۱۳۱)

زیرِ مطالعہ کینو میں جعفر طاہر نے عراق کی سرز مین کے تعارف اور عراق کی سرز مین پر وقوع پنج برہونے والے تاریخ اسلام کے واقعات کو موضوع بخن بنایا ہے۔ ان تاریخی واقعات کی پیشکش میں 'بہت سے مشاہیر اور عام لوگوں کے کردار بھی آئے ہیں جنھیں انھوں نے منظوم ڈرامے کی شکل میں پیش کیا ہے۔

نظم کے آغاز میں واحد متکلم کردار مختلف واقعات کا راوی Choral )

(Character ہے جوایک داستان گوکی طرح ہمیں سرزمینِ عراق کی نیرنگیوں سے متعارف کروا تا ہے۔ یہاں کے باشندوں کا حلیہ اور رہن سہن کے طور طریقوں سے آگاہ کرتا ہے۔ اس راوی کے کردار کا داستان گویا ندا نداز ملاحظہ کریں:

مرے دفیقو مرے محبو میرایک تصویر یخف کم چشم اہلِ فن ہے ہوں کی تصویر جس میں خون و فا بھرا ہے''

، سیس کون اول میں مون وقا ہراہے اس راوی کی زبانی عراق کی دیہاتی عورتوں کی شگفته مزاجی کا حال سنیے :

به خنده روغورتیں شگفته مزاج دیبهاتنیں جواں مرزباں

بەلچىلول مىں شادخواران تىر بېينىد سىسى للىت كامنى كنگ رىگ نار مال

بالنين به ينهاريان

زیرِ مطالعہ کینو میں کر دار نگاری کرتے ہوئے کچھ کرداروں کا ظام کی حلیہ ہمی بہت نوبسورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ نظم کے آغاز میں راوی کے کردار کے مکالموں نے دریعے شاع نے مواق کے کردار کے مکالموں نے دریعے شاع نے مواق کے مواق کے کردار کے مکالموں نے دریعے شاع کے مواق کی کردار کی مواق کی کردار کی مواق کی کا کردار کی مواق کی مواق کی مواق کی کردار کی مواق کی کردار کی مواق کی کردار کردار کی مواق کی کردار کی مواق کی کردار کی مواق کی کردار کی مواق کی کردار کردار کی مواق کی کردار کی مواق کی کردار کردار

یہ خوبرہ جیمو کرے زنان حیا قگندہ کی طری رخت حریر ہے۔ یہ پیشت انداز اپنے ہالوں کورنگ کرتے ہیں چاہنے والے نوجوانوں کو تنگ کرتے ہیں کان میں موتیوں کے بالے یہ ما تک ٹیکا حمیکتے جھائے سے ما تک ٹیکا حمیکتے جھائے رلفوں کے جوڑے مائد ھے زلفوں کے جوڑے مائد ھے

#### ملاطفت کی ادا کیس تو به!

''عراق' میں جعفر طاہر نے (جیسا کہ گزشتہ مثالوں سے عیاں ہے) کر دار نگاری کا ہالواسطہ طریقِ کارا پنایا ہے۔ ایک تو یہ کہ کر دار کے اپنے طریقِ کارا پنایا ہے۔ ایک تو یہ کہ کر دار کے اپنے مکا لمے اس کی شخصیت کے عکاس بن گئے ہیں اور دوسراحر بہ یہ اپنایا ہے کہ دوسرے کر داروں کے مکالے کی فاص کر دار کی شخصیت کے تعارف کا موجب بنے ہیں۔

پہلے ہم کیٹو کے ان حصول کا جائزہ لیں گے جہال جعفر طاہر نے کردار نگاری کرتے ہوئے کسی کردار کے اپنے مکالموں کواس شخصیت کا آئینہ بنادیا ہے۔اس شمن میں ابن زیاد شمراور حضرت مسلم کے کرداروں کی مثال دی جاسکتی ہے۔ ابن زیاد کے مکالموں سے اس کی طبیعت میں مضمر غرور ، ظلم و جبر اور ناانصافی کے عضر کا بتا ملتا ہے۔ وہ نشۂ اقتدار میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ مقدس عبادت گاہوں کا احترام فراموش کر بیٹھا ہے۔ وہ مجد میں بھی قتلِ عام کا تھم جاری کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔اس کے درج ذیل مکا لمے دیکھیے :

سیاہیو گردنیں اُڑادو ہے بیٹم دیتے ہیں گردنیں ماردو بیمسجد مہی مگر حکمران کا حکم جاہتا ہے کے رور عابیت حرام کردو لہو بہانا حلال مجھیں

ای طرح جب یزیدی کشکر بے یارو مددگارابل بیت کوایک جلوس کی صورت میں یزید کے در بارتک لیے جارہا ہے۔ مگراس موقعہ پر در بارتک لیے جارہا ہے۔ مگراس موقعہ پر شمر کے درج ذیل مکا لیے اس کی شقی القلبی کا ثبوت ہیں۔ حضرت زیب کی پر جوش اور جذباتی تقریر کا اس پر چنداں اثر نہیں ہوتا اور وہ بے بروائی سے کہتا ہے:

لوگوکیا سنتے ہو با تیں ان کی غمز دہ آ ب ہیں کتنے دن کی بھائی کے تم میں انھیں ہوش نہیں سوئے در بارچلورستہ دو غازیو آ کے بردھو آ کے بردھو

حضرت مسلمٌ کے مکا لمے بھی ان کی بہادری ٔ راست بازی ٔ جاہ وحثم اور حکومت واقتدار ہے

بے نیازی ٔ جنگ وجدل میں پہل سے گریز کے عکاس ہیں۔ کینٹو میں مختلف جگہ پران کے مکا لمے اس بیان کا ثبوت ہیں۔ان کا جنگ وجدل میں پہل سے گریز ملاحظہ کریں: لڑائی مسلک نہیں ہمارا

کوفی میزبان جب انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ جس وقت ابن زیادیہاں ہانی کے گھران سے طنے آئے اور وہ لوگ مل کرابنِ زیاد کو باتوں میں اُلجھالیں تو ای اثنامیں آپٹموقع پاکراہے ہیجھے سے آکو آل کردیں۔ تو حضرت مسلم اس منافقانہ طرزِ عمل پر عمل پیرا ہونے سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ان کے درج ذیل مکا لمے ان کی راست بازی کے عکاس ہیں:

مگر دوستو' سے ہم سے نہ ہوسکے گا منافقت سے جو کامیابی ہوئی بھی تو کیا تناظ میں ان کاک ان کال میکھیں

ای واقعے کے تناظر میں ان کا ایک اور مکالمہ دیکھیے:

ا پی غیرت نے حمیت نے گوارا نہ کیا آل ہاہم کا جلن بھی تو کوئی چیز ہے دوست حجیب کے دشمن پہکوئی وار بھلا کیا کرتے اک نہتے پہ اٹھا سکتے نہ تھے ہاتھ کہ ہم شیر ہیں اور ہمیں آئی نہیں روباہی

حکومت ہے نیاز کی اور علاوہ ازیں مہمانوں کا احتر ام ان کے درج ذیل مکا لیے ہے ظاہر ہوتا ہے:

ہم نہیں وہ جو حکومت کے تمنائی ہوں اپنامسلک ہے کہ جل دین کی خاطرد سے یں ابنِ مرجانہ تھا اس روز ہمارا مہماں ہاتھ مہمال یہ اُٹھانے سے حیا آتی ہے اس طرح سر میدانِ جنگ جب دہمن کو مقابلے کے لیے لاکارتے ہیں تو ان کے لب والہجہ سے بہادری چھلک رہی ہے:

> او بزدلو کرال بھامے ہوتم بیہ ہاتھ ذوالفقار کا روکو تو جان لیں ہم بھی شمعیں جوان و جگر دار مان لیں

اس کیفو کے بہت سے کردار ایسے ہیں جن کی کرداری خصوصیات کا سراغ ہمیں دیگر کرداروں کی آپس کی گفتگو سے ملتا ہے۔اس خمن میں متعدد مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں مثلاً کوفیوں کے آپس کی گفتگو سے ملتا ہے۔اس خمن میں متعدد مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں مثلاً کوفیوں کے آپس کے مکالموں سے یزید کے منفی کردار کی عکاسی دیکھیے:

کے آپس کے مکالموں سے یزید کے منفی کردار کی عکاسی دیکھیے:

کے آپس کے مکالموں سے یزید فاسد نے برچلن ہے

جھلوگ: یزید فاسد ہے بدچلن ہے وہ دائم الخمر ہے وہ فاس ہے

کھاورلوگ: وہ تخت ظالم ہے نگب دیں ہے حضرت مسلمؓ کے کوفی میز بان ہائیؓ کے متعلق ایک کوفی کا ابنِ زیاد کے سامنے مکالمہ 'ہائیؓ کی شہرت اور نیک طبیتی پر دال ہے:

حضور ہانی توشیر کوفہ کی آ بروہے وہ نیک ہے مردِ نامور ہے

ابنِ زیاد کی فوج کے سرواروں کی آپس کھ گفتگو حضرت مسلم کی بہا دری کا بین ثبوت بن جاتی ہے۔ان سرداروں کے مکالمے ملاحظہ کریں:

ایک سردارابن زیاد ہے:.. مسلم نے اب تو کشتوں کے پشتے لگادیے

د وسراسردار: ہم جس ہے لڑرہے ہیں وہ شیروں کا شیرہے

تیسراسردار: ... ابن عقیل ما ناہواشیر مرد ہے

ابن زیاد: ... وه اک جوان ہزاروں ہے رک نہیں سکتا

سبسردار: بہاڑ ذروں کے طوفال سے جھک نہیں سکتا

یزیدی کشکر کے سیا ہیوں مخضر بن تعلبہ عائذی اور عمرو بن زبیدی کے آپس کے مکالموں سے حضرت عباس علیدالسلام کی بہادری اور شجاعت کا عکس دیکھیے:
حضرت عباس علیدالسلام کی بہادری: "میں کنارے کی لڑائی میں تھا یارو موجود

دوش پرمشک رکھے جب وہ دلاور نکلا اشکر شمر نے یہ جاہا کہ بڑھ کر روکے اس طرح شیر کی صورت وہ گرج کر جھپٹا اور پھر لوہ سے وہ لوہا بجا ہے پل میں نہ تو دریا نظر آیا نہ ہمیں گھاٹ ملا آدھا لِشکر تو وہیں خوف سے ہی ڈوب مرا عمرو بن حجاج زبیدی: حسین کا سرفروش بھائی ظوص و ہمت کا ایک بے داغ آئینہ خلوص و ہمت کا ایک بے داغ آئینہ

شمراوراس کے ساتھیوں کے آپس کے مکالموں سے حضرت زینب علیہ السلام کی بلند ہمتی' حسنِ کلام' غم خواری و ہمدردی کا پہاماتا ہے۔شمراوراس کے ساتھیوں کے مکا لمے دیکھیے :

شمر: ال مصيبت ميں بھی بيعزم بلند ايسے عالم ميں بھی بيسن کلام

شمر: غمز دہ بیوں ہے کرتی ہیں باتیں رک کر بیار کرتی ہیں تیموں کو بھی جھک جھک کر

سب: کس قدرصاحب ہمت ہے کلی کی بٹی

زیرِ مطالعہ کینو میں کرداروں کی کرداری خصوصیات کے علاوہ ان کی نفسی کیفیات کو بھی ان
کے مکالموں کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ نیز مکالموں کی زبان کرداروں کی نفسی کیفیات کے مطابق موزوں معلوم ہوتی ہے۔ اس ضمن میں سب ہے خوبصورت مکالمہ حفرت زینب علیا السلام کا ہے۔ منظروہ ہے جب لشکر یزید انھیں اور دیگر اہل بیت کوجلوں کی صورت میں باندھ کریزید کے دربار تک لے جارہا ہے اور اہل کوفہ خاموش کھڑ ہے یہ تنا شاد کھی ہے۔ اس مکا لے میں ان کے لیج پر حضرت زینب کی طعن آ میز تقریر ان کے دلی جذبات کی عکاس ہے۔ اس مکا لے میں ان کے لیج سے خم وغصہ چھلکا دکھائی دیتا ہے:

کہوکہوسا کنانِ کوفہ کہوکہتم میر ہے یاک نانا کی امست محتر منہیں ہو کہوکہ اسلام پڑہیں ہو کہوکہ اس دین پڑہیں ہوجودین ہم نے شخصیں دیا ہے کہوٹمھارا خداکوئی اور ہے تمھارا نبی کوئی اور ہے

> جفاشعاران شمر کوفہ ڈروخداکے عذاب سے روز حشر سے

يوم عدل ويوم الحساب سے ....

زیرِنظر کیفو 'عراق' میں کردار نگاری میں تضاد کا عضر بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یزیدی لشکر کے نمائندوں ابن زیاداور شمر کے مکالموں سے ان کی شخصیت کی شرائگیزی نمایاں ہے تو حسینی لشکر کے جرداروں جری جوانوں اور اہلِ بیت خوا تین کے مکالموں شے ان کی مثبت شخصیت سامنے آتی ہے۔ کرداروں کی شخصیتوں کے اس باطنی تضاد کی عکامی کے باعث نمام کردار ایک دوسرے کے مقابل نمایاں ہو کراور ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ بحیثیت مجموعی جعفر طاہر کے کیفو''عراق' کوکردار نگاری کے متذکرہ بالاتمام محاس کی بنا پر اہم اور قابلِ قدر کرداری نظموں میں شار کیا جاتا ہے۔

# ضياجالندهري (ولادت ١٩٢٣ء)

ضیا جائندهری کی نظموں میں تجربہ بظاہر زمانی البحض اور معاشرتی تلخی کا زائدہ ہے لیکن اس پر انھوں نے رقمل ایک صحت مندانسان کی طرح ظاہر کیا ہے۔ ان کے ہاں الی نظمیں جن میں کر دار نگاری کا رجحان غالب ہے بالعموم روز مرہ زندگی کے کر داروں پر مشتمل ہیں۔ نیز کر دار نگاری کا بالواسط طریقِ کا راب کا مرغوب طریقِ کا رہے۔ ان کے انہی رجحانات کے پیشِ نظرہم نے ان کی نظم'' ہرجائی'' کا تجزیاتی مطالعے کی غرض سے چناؤ کیا ہے۔

ہرجائی (۳۲)

سونسام میں شاملِ زیرِ مطالعہ فلم میں ضیاجالندھری نے کردار نگاری کا بالواسط طریق کار اپنایا ہے۔کرداروں کی شخصیت کا تعارف واضح طور پران کے ناموں سے نہیں کروایا گیا تا ہم نظم میں بیان کردہ مکالموں سے بہ آسانی پتا چل جاتا ہے کہ نظم میں دوکردار ہیں جو آپس میں سگی بہیں ہیں نظم کے ایک کر دار کے مکالے کا ذیل کا فکڑ املاحظہ کریں: میری معضوم بہن میری رقیب میری معضوم بہن میری رقیب اس کے جواب میں دوسر کے کر دار کا مکالمہ دیکھیے: کیا کہا آیا 'نہیں جیب رہے ہے

ان دونوں مکالموں کی روشنی میں نظم کے کر داروں کا نتخص بالکل داضح ہوجا تا ہے کہ ان میں سے اول الذکر مکالمہ بڑی بہن کا ہے اور ثانی الذکر جھوٹی بہن کا۔

ان کرداروں کے مکالموں کے ذریعے ایک چھوٹی سی کہانی ترتیب دی گئی ہے۔ کرداروں کے مکالموں سے اس کہانی کی پرتیس قاری پردھیرے دھیرے ڈرامائیت کے ساتھ کھلتی ہیں۔اس نظم کے مکالموں سے اس کہانی کی پرتیس قاری پردھیر سے دھیرے ڈرامائیت کے ساتھ کھلتی ہیں۔ائل نظم کے مکالمے قاری کے تجسس کو ہوا دے کرنظم میں اس کی دلچیسی کو بڑھا دیتے ہیں۔ نظم کے آغاز میں بردی بہن کے مکالمے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ محبت میں ناکامی کا شکار ہے اور اداسیوں اور مایوسیوں کی دھند میں گھری ہوئی ہے:

شام لوٹ آئی محصٰی تاریکی اب نہ آئے گی خبر راہی کی

دوسری طرف جھوٹی بہن نئی نئی محبت کے نشے میں سرشار ہے اس کے لہجے ہے اُمیداور تمنا کیں چھلک رہی ہیں۔وہ ہر شے کور جائی انداز سے دیکھتی ہے اورا پی بڑی بہن کا مایوس لہجداور با تیں اسے ناگز رمعلوم ہوتی ہیں۔اس کی نفسی کیفیات کے عکاس درج ذیل مکا لمے دیکھیے:

جاتی تاروں کی ہر اک را ہگذر دور اُڑتا نظر آتا ہے غبار آپ کی ہاتیں ہیں کتنی پھیکی

چھوٹی بہن محبت کے خمار میں اس درجہ مست ہے کہ اسے بڑی بہن کا سمجھانا بھوانا 'ٹو گنا یا استفسار کرنا چبھرکررہ جاتا ہے۔ جب بڑی بہن اس خد شے کا اظہار کرتی ہے کہ آب ہیں اور جس قو کی استفسار کرنا چبھرکررہ جاتا ہے۔ جب بڑی بہن جہ اغ یا ہو کر کہتی ہے :

کے بہکاوے میں نہیں آسمی تو جھوٹی بہن جہ اغ یا ہو کر کہتی ہے :

آب وكائب كأنم كهان الكا

جوں جوں نظم آئے بڑھتی ہے۔ ارداروں کے مکالموں سے کہانی آئے بڑھتی جلی جاتی ہوں جوں جوں نظم آئے بڑھتی جلی جاتی ہے۔ کہانی کی مختلف کڑیاں سامنے آتی ہیں اور کرداروں کی نفسی کیفیات میں ڈرامانی تبدیلیاں وقوع پذریہوتی دکھانی دیتی ہیں۔ جب جھوٹی بہن اپنے محبوب کا تذکرہ کرتی ہوتی ہوئی بہن پ

منکشف ہوتا ہے کہ چھوٹی بہن بھی ای شخص کی محبت میں ببتلا ہے جس کی راہیں تک تک کراب وہ مایوں ہو چلی ہے۔ وہ (بڑی بہن) رقابت کے احساس سے سلگ اٹھتی ہے باطنی کیفیات کے زیرِ اثراس کے ہاتھ د کمنے لگتے ہیں۔ چھوٹی بہن کے مکا لمے کے ذریعے بڑی بہن کی بیجذباتی کیفیت سامنے آتی ہے جب وہ اپنے ہاتھوں میں بڑی بہن کے ہاتھوں کی حدت محسوس کر کے کہتی ہے: سامنے آتی ہے جب وہ اپنے ہاتھوں میں بڑی بہن کے ہاتھوں کی حدت محسوس کر کے کہتی ہے: آپ کے ہاتھ ہیں یاانگارے؟

یہ استفسار بڑی بہن کی جذباتی کیفیت میں جلتی پرتیل کا کام کرتا ہے اور وہ غم وغصہ سے چلا اُٹھتی ہے:

> میں بھی بھی تھی اسے دل کے قریب میری معصوم بہن میری رفیب میری معصوم بہن میری رفیب

یہ انکشاف چھوٹی بہن پر بکل بن کر گرتا ہے۔اس کا مکالمہاس کے دکھاور شاک کی کیفیت کا

غمازے:

کیا کہا آیا نہیں چپ رہے اچھا کہہ ڈالیے میک کہیے کہیے

نظم کے اس موڑ پڑایک ہی'' ہر جائی'' کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کا احساس' دونوں بہنوں کو رقیب سے ہم درد بننے پر مجور کر دیتا ہے۔ بڑی بہن میں بڑی ہونے اور نسبتا سجھدار ہونے کے باعث غم وغصہ کی کیفیت سے جلد سنجل جاتی ہے اور نہ صرف خود حقیقت کوقیول کر لیتی ہے بلکہ چھوٹی باعث غم وغصہ کی کیفیت سے جلد سنجل جاتی ہے اور نہ صرف خود حقیقت کوقیول کر لیتی ہے بلکہ چھوٹی بہن کو بھی حقیقت سلیم کر لینے پر آ مادہ کرتی ہے۔ اُسے سلی دیتے ہوئے وہ جو مکالمہ بولتی ہے' اس کی سمجھ کے کردار کے مطابق موز ونیت کا حامل ہے۔ اس مکا لمے سے عمر میں بڑائی کے نتیج میں اس کی سمجھ اور تحل منز شح ہے:

صبح رک رک کے ستارے ڈویے غم نہ کھاؤ کہ جو ہارے ڈویے

دوسری طرف چھوٹی بہن کے مکالمے بھی اس کی عمر کے مطابقت سے موزونیت کے حامل ہیں۔ وہ عمر میں چھوٹی ہے۔ اس لیے قدرے جذباتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی بہن کی تسلیوں کے باوجود وہ صدھے کی کیفیت سے سنجل نہیں پاتی اور نظم کے اختیام پر بھی جذباتیت اور غم کی موجوں میں گھری نظر آتی ہے:

آیا! جی مجر کے مجھے رونے دیں

غم کی موجوں میں فنا ہونے دیں کون ساحل کے سہار ہے ڈویے!

نظم کے دونوں کر داروں کی بتدر تکے بدلتی ہوئی کیفیات کے پیش نظر انھیں ڈرامائی کر داروں (Round Characters) کے زمرے میں رکھا جاسکتا ہے۔

جیہا کہ ذکر کیا جا چکا "ہے کر داروں کے مکالے موز ونیت رکھتے ہیں۔ نیز روز مرہ بول جال سے قریب ہونے کے باعث ان کے فئی حسن ہیں اضافہ ہوا ہے۔

بخینیت مجموعی زیرِ مطالعہ تقم کو مکالماتی تکنیک کے ذریعے کا میاب بالواسطہ کر دارنگاری کے فنی حریبے کے باعث اچھی کر داری نظموں میں شار کیا جاسکتا ہے۔

عبدالعزيز خالد (ولادت: ١٩٢٧ء)

عبدالعزیز خالدی ظم نگاری کارشتہ ماضی قدیم سے وابستہ ہے۔ یونانی علم الا صنام اور دیو مالا ان کی شاعری کے اہم مآ خذہیں۔ انھوں نے اردونظم کو عالمانہ وقارعطا کیا اور شاعری کی دشوار راہوں پربھی آسانی سے سفر کیا۔ سلومی 'برگ خزاں اور ذرِ داغ دل ان کی منظوم تمثیلات کے مجموعے ہیں جن میں بہت سے تاریخی واساطیری کردار پیش کیے گیے ہیں۔ ان منظوم تمثیلات کی کہانی اکثر ماخوذ ہے۔ نیز وہ ان طویل نظموں میں کہیں کہداروں کی پیشکش کے ساتھ ساتھ منظوم ڈراموں کی طرح خطوط وحدانی میں کرداروں کی حرکات وسکنات بھی بیان کرتے ہیں۔ ان کے انہی نمایاں رجحانات کی عکاس ان کی منظوم تمثیل ''سوز ناتمام'' ہے جے ہم نے تجزیاتی مطالع

سوزِ ناتمام (۳۳)

زدداغ دل میں شامل میشیل نظم الرؤ بائران (Lord Byron) کی نظم استان و داغ دل میں شامل میشیل نظم الرؤ بائران (Lord Byron) کی نظم استان و ستان کرده آدم و دوااور با بیل و قابیل کی قصے سایا کیا ہے۔ اگر چہ قرآن پاک میں بھی ان کرداروں کا تذکرہ آتا ہے مگر زیر مطالعة نظم میں ان کرداروں کی کرداروں کی کرداروں کی پیکش انجیل میں بیان کردہ قصیل سے متاثر ہے۔ میرالعزیز خالد نے اس نظم میں کرداروں کا بااوا۔ طرط بی کارا بنایا ہے اور کرداروں کے ممالد نے اس نظم میں کرداروں کا بااوا۔ طرط بی کارا بنایا ہے اور کرداروں کے مکالموں کے ذریعے ان کی کرداری خصوصیات قاری پرآشکارا ہوئی ہیں۔ علادہ ازیں اسی ایک

کردار کے اپنے مکالموں کے ساتھ ساتھ ویگر کرداردں کے مکالموں سے بھی اس مخصوص کردار کی شخصی خصوصیات سامنے آئی ہیں۔اس ضمن میں ابلیس کی کردار نگاری کی مثال دی جاسکتی ہے۔نہ صرف اس کے اپنے مکا لمے اس کے تکبر غروراور سرکشی کے عکاس ہیں بلکہ 'ادا' اور' ہا بیل' کے مکالموں سے اس کی انہی کرداری خصوصیات کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔

''آ دم' حوا، 'ادا'' '' ظله' اور' ہائیل' کے کردارا پنی شخصی خصوصیات کے اعتبار ہے ایک ہی رنجر کی مختلف کڑیاں محسوس ہوتے ہیں۔ تقریباً مذکورہ تمام کردارا یک مفات کے حامل ہیں۔ شکرِ نعمتِ خداوندی ان کی سرشت میں شامل ہے۔ ذات وصفات الہید کی تبیج و ثنامیں ہمہ وقت مصروف رہنا ان سب کا شیوہ ہے۔ مثال کے طور پراگر آ دم علیہ السلام کے نظم کے آغاز میں دیے گئے مکا لئے خدا کی حمد و ثنایر بنی ہیں:

ہے بے نیاز علائق وہ ذات ہے ہمتا صفات و ذات میں یکسر منزہ و یکتا تمام حمد و ستائش ای کو ہے زیبا توای طرح''حوا''کے مکالمے'آ دم کے مکالمؤں کی توسیع معلوم ہوتے ہیں: پیمبران فطرت طیور نغمہ سرا

ہمیشہ پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ اسی کا حق ہے ثنا لا إلیہ إلا اللہ

بعینہ''ادا'' ظلہ'' اور''ھابیل'' کے مکالمے بھی حمہ باری تعالی پرمشمل ہیں جو ان سب کرداروں کے خدا کاشکرگز اربنزہ ہونے پردلالت کرتے ہیں۔

دوسری طرف قابیل کا کرداران سے متضاد خصوصیات کا حامل ہے۔ کردار نگاری میں تضاد کے اس عضر کے باعث اس کا کردار نمایاں ہوکر سامنے آیا ہے۔ وہ اس کارخانۂ قدرت کی لاحاصلی زندگی کی بے ثباتی اور بے معنویت سے نالال ہے اور اس باعث ثنائے باری تعالیٰ سے متکر ہے۔ اس کے مکا کے اس کے ناشکر سے بین کی عکاسی کرتے ہیں۔ جب'' آدم' اسے سمجھاتے ہیں کہ اس کے مکا لے اس کے ناشکر سے بین کی عکاسی کرتے ہیں۔ جب'' آدم' باغیانہ لہجہ دیکھیے: 'بشریت بغرات خود نعمتِ عظمیٰ ہے' اور زندگی' انعامِ خداوندی ہے تو اس کا باغیانہ لہجہ دیکھیے:

یہ زندگی ہے یا سلسلہ سیاست کا مجھے تو منتشر اجزائے نظم و نسق جہاں پیام دیتے ہیں آزادی و بغاوت کا پیام دیتے ہیں آزادی و بغاوت کا

زیرِ مطالعة نظم میں فذکورہ کرداروں کے علاوہ ابلیس ایک نمایاں کردار کے طور پرسامنے آیا
ہے۔ اس کا کردار اور اس کے مکالے قرآن و انجیل کی روشیٰ میں موز ونیت کے حامل ہیں۔
صحائف آسانی کے مطابق ابلیس متکبر مغرور اور سرکش ہستی ہے جوابی انہی خاصیتوں کی بناپر راندہ
درگاہ تھہر ااور انسانوں کو بہکانے کے کام میں لگ گیا۔ اس نظم میں ابلیس کے کردار میں فذکورہ تمام
خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ نہ صرف ابلیس کے اپنے مکالے اس بات کا خبوت ہیں بلکہ دیگر
کرداروں کے مکالموں سے بھی ابلیس کی بہی خصی خصوصیات سامنے آتی ہیں۔ بالخصوص اس کے
مکالے کاریڈ کاری کی گیرکا ہیں خبوت ہے:

ہمیشہ پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے میرا مرا ہے میکدہ کاس الکرام ہے میرا مئے نشاط سے لبریز جام ہے میرا ہراک مقام ہے آگے مقام ہے میرا اس کے درج ذیل مکا لمے بھی دیکھیے:

نہاد میں ہوں آ ذر سرشت میں شعلہ دلوں کے راز قیافہ سے بھانپ لیٹا ہوں کہ موں زیانہ کا سے بڑاستارہ شناس

قابیل کووہ جس طرح اپنے دام میں الجھانے کے لیے اس کی بغاوت کی تعریف کرتا ہے۔ اس کے انداز اور مکالمے ہے اس کی بہکاوے دینے کی سرشت سامنے آتی ہے:

متاع بیش بہا ہے کشا کش افکار
کسی کسی بیں ہوتی ہے جرائت اظہار
میں دیکھا ہوں کہ توفیق فکر عام نہیں
اس لیے شمعیں فیروز بخت کہتا ہوں
تمطارے سر پر سما ہ افلیت کا
کہ تم نے ہی اہرایا ملم بغاہ ہ کا
کیہ تم نے ہی اہرایا ملم بغاہ ہ کا
کیہ تم ہے راستہ انسان کی سیادت کا

'' ابلیس' خدا کواپنا حریف اور مدمقابل مردانتا ہے اور تمام الزام اس نے ہرڈال دیتا ہے۔ اس کے خیال میں اس کاراند وَ درگا وُضهر نا اور انسان کا جنت سے آنا سلے جانا خود' مشیت ایز دی' تھا اورائے ناحق مور دِالزام تھبرایا جاتا ہے۔اس کی عیاری اور سرکشی اس کے مکالموں کے ایک ایک لفظ سے متر شے ہے دیکھیے کس دیدہ دلیری سے تمام الزامات خدا کے مرتھو پتا چلاجاتا ہے:

دلول كو ڈال كرخود معرض بلاكت ميں طرح طرح سے دلا کے گناہ کی ترغیب لیکارتا ہے کیے ختاس کے وساوس ہیں

جو خود محرک ہے کفر کے دواعی کا جو خود ہے باعث ہیجانِ نفسِ امارہ معلم لذت ملبم ريا كاري

اب ال ظم کے دیگر کرداروں کی زبانی ابلیس کی یمی کرداری خصوصیات دیکھیے:

....زنادقہ سے اس کاعلاقہ محکم ہے جوہو سکے اسے اپنامرید کرتاہے "

لقائے فن سے اسے نا اُمید کوتا ہے

یے۔ ویا ہے۔ نظم میں ایک اور جگہ'' ادا'' کے مکا لیے کا ایک ٹکڑا دیکھیے جس سے ابلیس کی شخصیت سامنے آتی ہے:

بيسركش ومتمرد بمفسد وغيار "بابيل"كمكالمول يهجى البيس كى فدكوره كردارى خصوصيات كى عكاس ديكھيے: سرشت جس کی جدائی مزاج بولهی اصول جس كا دغا استغل جس كا فتنه كرى

زير مطالعة ظم ميں كروارول كے مكالے نەصرف ان كى كردارى خصوصيات كى جھلك دكھاتے ہیں بلکہ ان مکالموں کے آئینے میں ہم ان کرداروں کی نفسی کیفیات اور جذبات کا اتار چڑھاؤ بھی د کھے سکتے ہیں۔اس ممن میں کسی مخصوص کردار کے اپنے مکالموں سے بھی اس کے باطنی جذبات کا اظہار ہوا ہے اور دیگر کرداروں کا مکالمہ بھی اس کردار کے باطن کا مظہر بن گیا ہے۔ اس سلسلے میں قائیل کی جذباتی کیفیات کی عکاس کی مثال دی جاستی ہے۔ کہیں تو اس کی باطنی أبھن اس کے اینے مکالموں سے مترتے ہے مثلا: یونہی طبیعت میں دل گرفگی کے سبب سبح اختیار سا ہے اور کچھ اشتعال سا ہے

کہ میری بلکوں میں لہراتے ہیں پریشاں خواب سکون کے متمنی ہیں مضمحل اعصاب اور کہیں نظم کے دیگر کر داروں مثلاً'' ہا بیل'' کے مکالے'اس کی (قابیل کی ) اندرونی پریشانی کے عکاس ہیں:

> تمھاری آنکھوں میں عمیق سوچ کی افسرد گی جھلکتی ہے جبیں ہے عزم کی شور بیرگی جھلکتی ہے ای طرح''ادا''کی زبانی قابیل کی جذباتی کیفیت کی نقشہ کشی ملاحظہ کریں: 'تمھارے چہرے یہ ہے نقش سوگواری کا

> > نداق سیر و تماشا' نه گفتگو کا دماغ بمیشه سرگریبال' بمیشه شکوه گسار

دوآ تکھیں ہیں یا حسرت کے ٹمٹماتے چراغ زیرِنظم میں کرداروں کی نفسی کیفیات کی عکاس کے علاوہ مکا لمے حالات و واقعات اور موقع محل کے مطابق موزونیت کے حامل ہیں مثلاً جب'' قابیل''' ہابیل'' کو مارڈ التا ہے تو اس کی رفیقہ ' حیات'' طلہ'' کا مکالمہاس کے ذکھ کا غماز ہے جو حالات کے عین مطابق ہے :

یہ مجھے پہوار کیا کس کے خبث باطن نے؟ بیکس نے لوٹی ہے طاقتِ پر افشانی؟ بجھا دی کس نے مری زندگی کی تابانی مری نگاہوں میں چھا گئی ہے ویرانی ''حوا'' چونکہ ماں ہے اس لیے اپنے چہتے ہئے'' ہابیل' کے قبل پر اس کا نافر مان اور قا<sup>تا</sup>ں '' قابیل'' کوبددعا کیں دینااورغم دغصہ کااظہار کرنااس کے کردار کے عین مطابق ہے۔صورت حال سے مطابقت کے حامل اس کے موز دں مکا لمے دیکھیے :

بتا ترا اس مسکیں نے کیا بگاڑا تھا کہ تو نے اس بیرردی سے اس کومارا ہے مری سعیدہ بیٹی کا گھر اجاڑا ہے بید عا ہے مری تم بھی نامراد رہو ہیشہ گردش میں مثل گرد باد رہو ہمیشہ گردش میں مثل گرد باد رہو

نظم کے آخر میں'' ہابیل'' کوئل کرنے کے بعد'' قابیل'' کو پچھتاؤں اور ندامت میں گھرا رکھا گیا ہے۔اس کامکالمہاس کی کیفیت کامظہر ہے :

کوئی علاج بھی ہے تی ندامت کا!

بالخصوص نظم كا آخرى مكالمهاس كے پچھتاوے كى آگ ميں جلتے دل كى بہترين عكاسى كرر ہا

### مگر ریسوختهٔ دل؟

زیر مطالعة نظم میں شاعر نے کر داروں کے منظوم مکالموں کی پیشکش کے ساتھ ان کے اعمال و افعال کی تفصیل خطوط وحدانی میں افعال کی تفصیل خطوط وحدانی میں منظوم مکالمے کے بعد یا شروع میں' نثر میں کھی گئی ہے۔ مثال کے طور پر جب'' قابیل''اپنی قربانی قبول نہ کیے جانے پر مشتعل ہوجا تا ہے تو اس کے جارحانہ رومل کو شاعر نے خطوط وحدانی میں اس طرح بیان کیا ہے:

''(بیلچانھاکراس کےسرپردے مارتاہے ہابیل

زخی ہوکر کر پڑتاہے)"

الیی مثالیں نظم میں متعدد مقامات پرملتی ہیں۔

"سونے ناتمام" میں کرداروں کے مکالموں کے فنی حوالے سے ایک قابل ذکر پہلویہ ہے کہ اکثر مکالے روز مرہ بول جال سے بہت دورہٹ گئے ہیں اور شاعر نے مکالمہ نگاری کی بجائے اپنی لفاظی اور تلمیت کے جوہر دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ جس کے سبب کرداروں میکے نقطہ نظر کے الجاغ میں دشواری حائل ہوگئ ہے۔ مثلاً "ادا" کے ذیل کے مکالے میں مشکل الفاظ کی بجر مار دیکھیے:

بساط کفر کا شاطر وه آتشیں پیکر لہیب نار و غوتندر و دو صر صر

وہ عاقبت نا اندیش ہے حرافہ گو قریں ہےاس کا ہئس القریں بیجااس کو!

اس نظم میں کرداروں کے مکالموں کی طوالت بھی فئی عیب بن گئی ہے۔ مکالموں میں طوالت کے رجمان کے باعث اکثر کردار آپس میں محوِ گفتگود کھائی دینے کی بجائے مصروف خطابت معلوم ہوتے ہیں۔ نظم میں ایسے مقامات شاذ و نادر ہی آئے ہیں جہال مکالمہ نگاری میں اختصار سے کام لیا گیا ہو۔

کرداروں کے آپی کے مکالموں کے علاوہ خود کلامی (Monlogue) کا فنی حربہ بھی استعال میں لایا گیا ہے۔ '' قابیل'' کی بیہ فود کلامی الیا گیا ہے۔ '' قابیل'' کی بیہ خود کلامی اس کی وہنی الجھنوں باغیانہ اور سرکش سوچوں کی غمازی کرتی ہے۔ اس کے دل میں خدا کے خلاف جوشکو مضمر میں اور اسے زندگی کی بے معنویت اور لا حاصلی کا جود کھ لاحق ہے وہ اس کی خود کلامی ہے تی قاری پرکھل کر آشکارا ہوتا ہے۔ اس کی خود کلامی کے ذیل کے کمڑے میں پنبال زندگی کی بے معنویت کا دُکھ ملاحظہ کریں:

بیہ زندگی ہے کہ منشور نامرادی کا ہمیشہ برسر و آزاد و گو شال و گزند نہ ہوسکی کسی قانون کی بھی پابند وہی مقام وہی فاصلے وہی وحشت...

بحثیت بجوی بیطویل مثیل نظم عبدالعزیز فالد کے خصوص رجان طبع کی آسکندار باوراس میں افھوں نے چندا ساطیری کرداروں کے ذریعے کا نئات کی از لی حقیقت کی نقاب سنائی کی ہے۔ ذیر مطالع نظم میں مکالمہ نگاری میں لفظیات (Diction) کے استعال کے لحاظ ہے عبدالعزیز فالد کچھزیادہ کامیاب بیس رہے۔ تاہم مکالموں کے ذریع کرداروں کے جذبات اور شخصی خصوصیات کی اچھی عکاسی کے سبب اس نظم کوجد پر شاعری کی قابل ذکر کرداری نظموں میں شار کیا جاسکتا ہے۔ کی انجھی عکاسی مطالعہ کیا جد پر شعرا کو زمانی ترتیب ہے رکھتے ہوئے ہم نے ان کی چند نظموں کا جو تجزیاتی مطالعہ کیا ہے۔ اس کی روشن میں بیکہا جاسکتا ہے کہ کردار نگاری کے براہ راست نظموں کا جو تجزیاتی مطالعہ کیا ہے۔ اس کی روشن میں بیکہا جاسکتا ہے کہ کردار نگاری کے براہ راست

طریقِ کار کی نسبت بالواسط طریقِ کار میں زیادہ وسیع فنی امکانات پوشیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس باب میں ہم نے جدید شاعری کے جن نمائندہ کرداری نظم نگاروں کو جگہ دی ہے ان میں سے اکثر کا مرغوب طریق کار'کردارنگاری کا بالواسط طریق کارہی ہے۔

ہم نے اس باب میں کردارسازی کے حوالے سے منتخب جدیدشعراکی نظموں کا جو تجزیاتی مطالعہ کیا ہے اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس طریق کارسے نہ صرف نظموں میں اس خاص فنی حرب یعنی کردارنگاری کی تفہیم و تحسین ممکن ہے بلکہ ان نظموں کے کردار بالعوم نظم کا بنیادی خیال سجھنے میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہالفاظِ دیگر کرداری نظموں کا اس طریق کارسے تجزیاتی مطالعہ شاعر کے محض فنی مرتبے کے تعین میں معاون ثابت نہیں ہوتا 'بلکہ اس میں شاعر کی فکری جہتوں کی شاعر کے محض فنی مرتبے کے تعین میں معاون ثابت نہیں ہوتا 'بلکہ اس میں شاعر کی فکری جہتوں کی برکھ کا امکان بھی مضمر ہے۔ طوالت کے خدشے کے پیشِ نظر ہم نے کرداروں کے ذریعے شاعر کے افکار کی تفہیم کی طرف محض اشارے کیے ہیں مگر ان اشارات سے امکانات کی نئی راہیں کھل سکتی ہیں۔ اُمید کی جاتی مطالعہ کہ یہ تجزیاتی مطالعہ جدیدادو شاعری میں کردار نگاری کے حوالے سے نظموں کا تجزیاتی مطالعہ کرنے کے طریق کار کی طرح ڈالنے میں ایک ابتدائی قدم ثابت ہوں گے۔

# حوالهجات

- ا واكثر محداقبال: كليساتِ اقبسال دلا بور: اقبال اكادى ١٩٩٥ء اشاعتِ سوم ص الم كتا ١٢٢
- ۲۔ ڈاکٹرمحدر فیع الدین ہاشی: اقبسال کسی طبویعل نسط میس -لاہود: سنگ میل پہلی کیشنز، ۱۹۹۳ء۔ ص ۲۱۵
- - سم آل احدسرور: اقبال اور ان کا فلسفه الهور: ماورا پیکشرز کے 192 مسمور
    - ۵۔ ایسناے ۲۵
    - ٢- اقبال كي منتخب نظمين اور غزلين ٢٠٩٥
      - ے۔ کلیاتِ اقبال'۔ص۲۹۲۲۸۲
    - ۸۔ اقبال کی منتخب نظمیں اور غزلیں۔ ۲۹
  - 9\_ شخ عطاالله شخ : (مرتب): اقبال نامه الهور: تاجركتب كشميرى من ندارو صفحه ٢٩
    - ا۔ اقبال کی طویل نظمیں۔ <sup>ص۱۲۵</sup>
- ۱۱۔ ڈاکٹرمحر عبدالمغنی: اقب ال اور عبال می ادبی ۔ لاہور: اقبال اکادی ۱۹۹۰ء۔ طبع دوم ص ۳۲۸٬۳۲۷
  - ١٢\_ كلياتِ اقبال-ص٩٥٥
  - ۱۳ اقبال اور عالمی ادب-ص۲۰۰
    - ۱۳ اینا مسا۱۳ ۱۳
  - 10\_ عزیزاحمد: اقبال نئی تشکیل الایور: گلوب پیکشرز ۱۹۲۴ء طبع دوم ص ۲۷۱
    - ١٦\_ سيدعابرعلى عايد: شعر اقبال \_ الهور: بزم اقبال ١٩٦٣، ص٢٢٦
      - سار اقبال نامه م

١٩- واكثر سم كالتميري: لا = راشد لا بور: تكارشات ١٩٩٨ء ص

۲۰ ایشارس۹۲٬۹۵

۲۱ کلیاتِ راشد\_س۲۸۲۲۲۲۲۸۲

۲۲- مشموله- و اکثر آفتاب احمد: ن.م. رانسند نشخص اور نشاعس دلا بور: ماور ا پبلشرز ن ۱۹۸۹ء یص ۲۹

٣٣ - لا=راشدرس ٩١

۲۳۲ کلیات راشد \_ص۲۳۹ تا۲۳۲

۲۵- میراجی: کسلیساتِ میسواجسی (مرتبه) داکرجمیل جالبی الامور: سنگ میل پبلی کشنز ٔ ۱۹۹۲ء مین ۱۹۴۵

۲۲- مجیدامجد: کسلیاتِ مجید امجد (مرتبه)خواجه محدزکریا ـ لامور: ماورا پبلشرز ۱۹۹۱ و \_ص ۱۲۷

۲۷- مخنور جالندهري: تلاطم -لا بهور: مكتبه جديد ۱۹۴۵ء - ص ۲۵ تا ۲۷

٢٨- اختر الايمان: آب جو -لا بور: نيا داره ١٩٥٩ء - ص ٢٥٦ تا ٢٢

٢٩ آب جو 'پيش لفظ ص ٨

۳۰- عقیل احمصدیتی: جدید اردو نظم نظریه و عمل علی گرھ: ایج کیشنل بک ہاؤس ا ۱۹۹۰ء مے ۱۹۹۰

اس- جعفرطابر: هفت كشور اسلام آباد: اداره صنفين ياكتان ١٩٦٢ء - ص٢٠٠١ تا ٢٠٠٠

۳۲۔ ضیاجالندھری:سوشام سے پسِ حوف تک۔لاہورسکّ میل پہلی کیشنز، ۱۹۹۳ء ص ۸۰۱۲۵۸

سس- عبدالعزيز فالد: زر داغ دل -كراجي: مكتبه شعور ١٩٥١ء مس عاتا٥٥



# مآخذ

| آتش: كليات آمش لا مور مجلس ترقى ادب ١٩٤٣ء                                      | _          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| آ زاد محرس : نظم آزاد که تو نول کشور ۱۹۱۰                                      | ·1         |
| آ فأب احدُ وُ اكثر محمد: ن. م دانشد شخص اور شاعو له بور: ماروا يبلشرز ۹۸۹ ،    | -r         |
| آل احمد مرور: اقبال اور ان كا فلسفه له الهور: ماورا پبلشرز 2 عهاء              | <b>-</b> ſ |
| احتشام حسین: (مرتب) مواثی انیس ٔ جلداوّل له در: پینخ غلام علی ایندُسنز ۹۵۹ء    | -4         |
| احسان دانش: آتش خامو ش_لا بهور: مكتبه دانش ۱۹۴۳ء                               | -,         |
| الصَّا:شيراذه ـ الصَّا:س ـ ن                                                   | -2         |
| الصنا: مقامات الصنا "س_ن                                                       | -/         |
| الصّاً:نفير فطوت ـ الصّاً '١٩٣٦ء ع                                             | -          |
| الصّاً:نوائے کارگر'الصّا'۱۹۱۱ء                                                 | -1         |
| احمد تدیم قائمی: ندیم کی نظمیں۔جلداول۔لا ہور:سنگ میل پبلیکیشنز '۱۹۹۱ء          | -          |
| الصاً:نديم كى نظميں جلدوة م_ايضاً 'ايضاً                                       | -11        |
| اختر الايمان: آب جو ـ لا بهور: نيا إداره ١٩٥٩ء                                 | -11        |
| الضاً:تاريك سيارة ـ الضاً 1961ء                                                | -16        |
| ابیناً: سرو سامان ـ کراچی:انمسلم پبلشرز ۱۹۹۲ء                                  | -14        |
| اخترشیرانی: کلیات اختو مشیوانی (مرتبه) دُاکٹریونس حنی لاہور: ندیم بک ہاؤس ۱۹۹۳ | -1         |
| الصّاً:نغمهٔ حوم ـ لا بهور:مكتبهُ اردو ۱۹۳۹ء                                   | -14        |
| اللم قريشي واكثر محمد: فدر اما نگارى كافن. لا يهور بمجلس ترقى إدب ١٩٦٣ء        | -17        |
| اسلوب احمدانصاری: اقبال کی منتخب نظمیں اور غزلیں۔ دہلی: غالب اکیڑی ۱۹۹۳ء       | -1         |
| ا قبال علامه دُ اكثر محمد: كليات اقبال _لا مور: اقبال اكيرُ مي ١٩٩٥ء           | -t         |
| انجداسلام انجد: اتنے خواب کہاں رکھوں گا۔لاہور:مادر اپبلشرز ۱۹۹۸ء               | -1         |
| الصِّناً: بـارش کـی آو از ــلا بهور:ماورا پبلشرز ۱۹۹۸                          | -1         |

الفنأ برزخ الفنأ الفنأ

الضاً: ذوا بهو سر كهنا-الضاً "ايضاً - 47 ايضاً: سحر آثار \_الضاً 'الضاً -10 الصناً:فشار رايضاً 'الصنا -14 انورسد يدُوْ اکْرْمَد: اردو افسانر کی کروٹیں۔ لاہور: الوقاریبلی کیشنز ۱۹۹۱ء -14 انیس ناگی:بشارت کی رات رلا ہور: مکتبداد پ جدید ۱۹۲۸ء -11 الصنازود آسمان الامورنص ان يبلي كيشنز ١٩٨٠ء -19 بلرانَ كول:انتخاب كلام بلواج كومل على كُرْه:انجمن ترقى اردوُا ١٩٥١ء -14+ الصنا: دشتة دل الاجور: اولي دنيا ١٩٢٣ء -14 الصّاً:ميرى نظميل د بلي: مكتبه افكار ۱۹۵۴ء - 22 تنبسم کاشمیری ژاکٹر: لا=ر امشد ۔ لا ہور: نگارشات ۱۹۹۴ء --تقىدق حسين خالد: بسرو دِنو \_لا ہور: الكتاب ١٩٣٨ء - ٣~ جون ایلیا: مشاید \_ لا بهور: ماور ایبلشرز ۱۹۹۸ و طبع بفتم -3 جرأت: كليات جوأت (مرتبه ۋاكٹراقتدار حسن) لاہور بمجلس ترقی ادب۱۹۷۸، جعفرطابر: هفت كشور -اسلام آباد: اداره صنفين ياكتان ١٩٦٢ ، -12 جمیل احمرُ محمد: ار دو شاعری پر ایک نظر \_کراچی: غفنفراکیڈی '۱۹۹۱ء - 3 جمیل جالبی و اکثرمحمہ: (مترجم) ایلیٹ کر مضامین۔لاہور سنگ میل پہلی کیشنز ۹۸۹، -19 الضانتارينع ادب اردو ببطدوه لاهور مجلس ترقى ادب1997، -14 الضأ: مير اجبي ايك مطالعه - لا بهور: سنك ميل پلي كيشنز ١٩٩٠، -141 اليتأن، م. واشد ايك مطالعه الا مور: مكتبه اسلوك ١٩٨١، -14 جوش مليح آبادي: الهام و افكار - الا مور: مكتبه ادب جديد ١٩٢٢. -75 الينيأ السرود و خووش و بلي المثي كلاب بن ايندُ سنز ابن ندار ١ المام – الضأنسيف و سبورلا مور: مكتبه اردوس ندارد -10 الضأ:شعله وشبنيم يممينُ: كتب خاندتان ١٩٣١، -44 الصافكرو نشاط يمنى كتب مانه تان من نداره - ~\_ جيلاني كامران اود نظمين -لا بور اكورا پېلشرز' ١٩٩٤ ، - ~^ الضاً: دستاويز \_الايور. نيااداره ٢ ١٩٤١م - 19

- ۵۰ ایضاً جهوٹی بڑی نظمیں۔لاہور کمابیات ۱۹۲۷ء
  - ٥١- الينماً: نقش كف بالامور: مكتبدادب جديد ١٩٦٢ء
- ۵۲- حسرت مومانی مولانا: کلیات حسوت موهانی دلا بور: کمتب معین الاوب ۱۹۸۱ء
  - ٥٣- حفيظ جالندهرى نشاسنامه اسلام -جلداوّل: ايوان اردوس ندارد
    - ٥٦٠ ايضاً: ايضاً -جلدوة م: ايضاً 'ايضاً
    - ٥٥- الصناً: الصناً جلدسوم: الصناً 'الصنا
    - ١٥٦ الصنا: الصنا الصنا الصنا الصنا
- ٥٥- حفيظ صديق ابوالاعجاز: كشاف تنقيدى اصطلانحات اسلام آباد : مقترره تومى زبان ١٩٨٥
  - ٥٨- حيات خان سيال (مرتب): احوال ونقد غالب دلا بور: تذرسز ١٩٦٤ء
- ۵۹- داغ دہلوی مرزا بیاد گار داغ (مرتبه کلب علی خان فائق)۔لاہور بمجلس ترقی ادب ۱۹۸۴ء
  - ٣٠- دروخواجه يرديوان مير درد (مرتبه: كلب على خال فائق) ـ لا بور: آ مَينه ادب ١٩٨٨
- ۱۷- زوق قصائد دوق (مرتبه ژاکٹرسر شاه عمر سلیمان ) له مور: ایف\_آر ایس پرنٹرزو پبلشرز ۱۹۳۳ء
  - ۲۲- راشد: كليات دانشد الا بور: ماورا پبلشرز ۱۹۹۱ء
    - ٣٢٠ اليضاً: ماور ١- لا بهور: المثال ١٩٢٩ء طبع جهارم
  - ٣٠٠ رشيدامجد و اكثر محمد مير اجى شخصيت او دفن ـ لا بور مغربي پاكتان اردواكيدى ١٩٩٥ء
    - ١٥٥ رقع الدين باشي واكثر مخد: اقبال كى طويل نظمين. لا بور: سنك ميل پبلي كيشز ، ١٩٩٣ء
      - ٣٦- ساقى فاروقى: پياس كا صحر ارراولپندى: كتاب نما ١٩٦٤ء
        - ٢٤- ايضاً: دادار -لابور: قوسين ١٩٥٨ء
      - ۲۸ ایشآزازوں سے بھوا راسته (مرتبہ سلیم الرحمٰن ریاض احمہ)۔ لاہور: قوسین ۱۹۸۱ء
        - ۲۹ سلام میملی شهری نوسعتیں۔ لا بور: مکتبه اردو سن ندارو
    - ٠٤- سهيل بخاري و اکثر محمد اد دو ناول کي تاريخ و تنقيد له در : مکتبه ميري لا بريري ١٩٦١ء
      - ا -- شادعار في الدهيو نگرى ـ لا مور : تيا او ارو ١٩٦١ء
      - ۲۵- شبلی نعمانی بعوازند انیس و دبیر ۔ لا بور: شیخ مبارک علی تا جرکت ۱۹۳۹ء
        - -2m عمس الرحمن فاروقى و اكثر بتنقيدى افكار مكتبه نداروس ندارد

- ٣٧٠- الصّالفظ و معنى لا بور: شب خون كتاب كمر ١٩٢٨ء
- 22- شوق نواب مرزا: فریب عشق بهل عشق زهرِ عشق۔ (مرتبہ) ڈاکٹر فرمان فتح پوری۔ لاہور: آئینہ ادب ۱۹۷۴ء
- ۲۷- شهریار ژاکٹر محمر مغنی تبسم: (مرتبین)ی.م. دانشد. نشخصیت اور فن۔ دبلی: ما ڈرن پبلیشنگ ہاؤس ' ۱۹۹۰ء
  - 22- صفررمير بدود كم يهول له ور: العظمد ، ١٩٦٢ء
  - ۸۷- ضیاجالندهری نسو شام سے پس حوف تک دلا ہور:سنگ میل پہلی کیشنز ۱۹۹۳ء
    - 9- عابر على عابر سيد الصول التقاد الديبات الا مور المجلس ترقى اوب ١٩٢٦، طبع دوم
      - ٠٨- الصناتلميات اقبال الامور: بزم اقبال 1909ء
        - ٨١- اليضاً: شعر اقبال الاجور: بزم اقبال ١٩٦٣ء
      - ۸۲ میادت بریلوی ژاکترمحمه :جلید شاعوی کراچی: اردود نیا ۱۹۲۱ء
      - ٨٣- عبدالعزيز خالد بوگ خوال لا مور: شيخ غلام على ايندسنز ٢٠١٠ مبارسوم
        - ٨٠- اليناندكان شيشه گردالينان ١٩٤١، طبعسوم
          - ٨٥- اينازدداغ دل\_كراجي: مكتبة شعور ١٩٥١ء
        - ٨٧- الصنا سلوى \_لا بهور: غلام على ايند سنز ١٩٧٣ منارسوم
        - ٨٥- الصّا:ماتم يك شهر آرزو للهور: مكتبه شعور ١٩٥٢،
          - ۸۸- ایضاً ورق ناخوانده کرایی: بک لینژ ۱۹۲۳،
        - ٨٩- عبداللهُ وْ اكْرْسيد مباحث له البور بْجُلْس رّ قي ادب ١٩٦٥.
      - 90- عبدالغي واكثر محمد بقبال بور علمي الاب-لا بور: اقبال اكادي 1990 الطبع، م
        - 91 عزيز احمد نقبال نئي تشكيل الا بهور الكوب ببلشرز ١٩٦٨ أطبي وم
        - 9۲- ای**ضاین شاعوی (ترجمه)** کراچی: انجمن ترقی اردو ۱۹۲۱، طبع درم
    - ۹۳- مزيز عامد في بجليد لودو شاعري جلد لول كراتي الجمن ترتي الروز ١٩٩٠.
      - ۱۹۳۰ عطاماللهٔ شیخ نقبل نامد لا بور: تاجر کتب کشمیری من ندار د
  - 90- عقيل احمر مديقي بجليد لودو نظم نظريه و عمل على الره الجويشنل بك باوس ١٩٩١.
    - 97 على سردارجعفرى نعن كاستاده يمنى كتب پبلشرز 1900.
      - 9- ايضاً بحون كى لكيو يمبئ أو مند پېلشرز ١٩٣٩،

```
على لطف مرزا: گلشن هند ـ لا بهور : دارالا شاعت ۱۹۰۲ء
                                                                                      -91
               فتح على كرديزى مذكرة ريخته كلويان ركن: الجمن ترقى اردو ١٩٣٣ء
                                                                                       -99
   فرمان فتح پوری ژاکٹر ادو کی ببهترین مثنویاں۔لا ہور:وزیرسنز پبلشرز ۱۹۹۳ء
                                                                                      -1++
 قتيل شفا كى زنگ محوشبو 'روشنى (تظميس)_لا مور:سنگ ميل پېلى كيشنز '١٩٩٢ء
                                                                                       -1+1
                                                                                      -1+1
             قیوم نظر قلب و نظر کے سلسلے۔لاہور:سنگ میل پبلی کیشنز ۱۹۸۷ء
                   کشورنامید مفته سلمانی حل له الامور: سنگ میل پیلی کیشنز ۱۹۹۲ء
                                                                                     -1+1"
                                                                                      -1+1~
          گیان چند ٔ ڈاکٹر ناردو کی نثری داستانیں-کراچی:انجمن تر قی اردو طبع دوم
 الصاً اردو منتوى شمالي هندي مين جلداوّل- ديلي: الجمن ترقى اردو ١٩٨٤ء طبع دوم
                                                                                      -1+∆
                                                   الصنأ:الصنأ_جلد دوم: الصنأ 'الصنأ
                                                                                      -l+Y
                            مجاز ٔ اسرارالحق: كليات مجاز ـ لا مور: مكتبه اردوادب 1/
                                                                                      -1+4
           مجيدامجد: كليات مجيد امجد (مرتبهٔ خولجه زكريا) ـ لا مور: ماورا پېلشرز'١٩٩١ء
                                                                                      -1+4
               م- حسن لطفي الطيفيات علداول ودوم لا مور: ماورا يبلشرز ١٩٨٧ء
                                                                                       -1-9
                                    الصّاً:الصّاً 'جلدسوم_لا بهور: اداره نفوش ١٩٨٨ء
                                                                                       -11+
                                     مختارصد نقی :آثاد _لا بهور : ماورا پبلشرز ۱۹۸۸ء
                                                                                        -- | | |
                                  مخور جالندهري تلاطيه لا بهور: مكتبه جديد م900ء
                                                                                        -111
                                      الصّا : جلوه تكاه. حالندهر: گوربخش سُلَّحُ ١٩٣٧ء
                                                                                       -111
                               الصِّناً:مختصر نظمين له الهور: مكتبه كاروال ١٩٣٣ء
                                                                                       -116
            مسعود حسن رضوي اديب كروح انيس-لا بهور بمعين الادب ١٩٧٩ء طبع دوم
                                                                                       -110
                مومن حكيم مومن خان: كليات مومن ـ لا بهور: مجلس ترقى ادب ١٩٦٧ء
                                                                                        -117
   میراتی کلیات میواجی (مرتبه ڈاکٹرجمیل جالبی)۔لاہور سنگ میل پبلی کیشنز ۱۹۹۲ء
                                                                                       -114
            ميرتقي مير ـ كليات ميو (مرتبه: وْاكْرْتْ الزمال) ـ لا مور: مكتبه عاليه ١٩٨٧ء
                                                                                        -11/
میرحسن به شوی مسحوالبیان (مرتبه: ڈاکٹراکبرحیدری کانمیسری) کھنو: نفرت پیلشرز ۱۹۸۷ء
                                                                                        -119
     نسيم ديا شكر به شوى گلواد نسيم (مرتبه: دُاكْرْنبسم كاتميري) ـ لا بور: مكتبه عاليه ۱۹۷۸ء
                                                                                        -114
                           نظيرا كبرآ بادي كليات مطيو لكصنح نول كشور يريس ١٩٥١ء
                                                                                        -111
        وزيراً غا و اكثر محمد اده و شاعرى كلعزاج على كره: ايجوكيشنل بك باوس ١٩٧٨ء
                                                                                       -177
                              الصاندن كازرد بهارّ نى دىلى: كمتبه جامع ١٩٥٩ ء ياريجم
                                                                                       -124
```

# ۲۴۷ ـــــــــــ جدیداُردوشاعری میں کرداری نظمیں

- ١٢٣- ايضاً نشام اور سائے لا بور: جديد تاشرين ١٩٦٧ء
- 1۲۵- ایضاً:عجب اک مسکو اهٹ برگودها: مکتبه زوبان ۱۹۹۷ء
  - ١٢٦- الصنا: نو دبان رسر كودها: مكتبه اردوز بان ١٩٥٩ء
- <u> ۱۲۷- ایضاً:نظم جدید کی کروٹیں۔لاہور: مکتبہ میری لائبریری سے 19</u>
  - ۱۲۸ ایضاً یه آواز کیا هے؟ سرگودها: مکتبداردوزبان ۱۹۹۵ء

# تحقیقی و تنقیدی مقالے

# َ بِي الشِّح دُ ي

ا- سجادباقر رضوی: طننز و منزاح کیے نظریاتی مباحث اور کلاسیکی ار دو شاعری-کراچی: (مملوکه کراچی یونیورش لائبریری) ۱۹۸۳،

### ایم اے

- ا- تصفیلی چھہ:عبدالعزیز خالد بطور نعت گو -لاہور (مملوکہ پنجاب یونیورٹی لائبریری) ۱۹۹۰ء
  - ساح اختر سلطانه سيره: مكالمات اقبال كا تجزيه ايضاً ١٩٤٠ ،
  - ۵- عارفه مین: جیلانی کامران کی شخصیت اور فن-ایناً ۱۹۹۱،
  - ۳- عبرین منیر: ن-م-راشد کی شاعری کے فنی عناصر-الیناً ۱۹۸۷،
    - علام عباس: احمد نديم فاسمى بعيشيت شاعر ايضاً ١٩٨٨.
      - ۸- کوژستیم: احسان دانش-اینا ۱۹۲۸،

## رسائل

- ٩- اردو زبان سرگودها نومبر ١٩٦٤،
- -10 كاروان: كورنمنث كالي جَعَنَك 1911ء

#### **English Books**

- 1. Philip Drew: How to read Dramatic Monologue (The Poetry of Brownig (A Critical Introduction) London:

  Macthuen and Co. Ltd., 1970
- Saddiq, Dr. Muhammad: A History of Urdu Lterature -Karachi; Oxford University Press, 1964

#### **English Dictionaries and Encyclopedias**

- Alex Preminger and others (Editors): Prinecton's Encyclopedia of Poetry and Poetics - New Jersey: Princeton University Press, 1965
- Chris Baldic (Editor): The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms - New York: Oxford University Press, 1990
- Gegan Raj (Editor): Dictionary of Literary Terms- New Dehli, Anmols Publications, 1993
- Jermy Hawthorn (Editor): A Concise Glossary of Contemprary Literary Terms - Guildford: Edward Arnold, 1994
- John Peck and Martin Coyle (Editor): Literary Terms and Criticism - London: Collins Publications, 1992
- John Sinclair and others (Editors): Collins Cobuild English
  Language Directory-London: Collin Publishers, 1992
- 7. Roger Fowler (Editor): A Dictionary of Modren Critical

  Terms- New York: Rout ledge Ltd. 1991

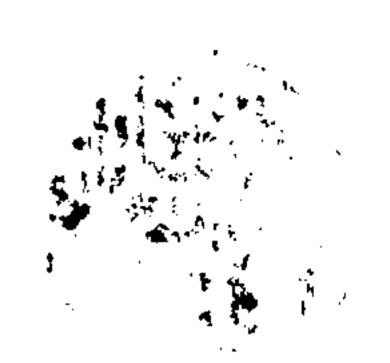

بیسو یں صدی کی اردو شاعری میں یائے جانے والے کردار روایتی شاعری میں موجود کر داروں کے مقابلے میں خصوصیات کے اعتبار ہے بہت متنوع اور سیال ہیں۔ یہی وجہ ہے کہان کا معامله ساز باجاراگ بوجها والانہیں ہے۔ چنانچہ ہر بڑے اور اہم شاعر کا مطالعہ جدا گانہ ریاضت کا تقاضه کرتا ہے۔اس کے وضع کردہ کردارکسی ہرففلی کلید (Master Key) کے ساتھ نہیں کھلتے۔ عارفہ شنراد نے اس مقصد کے لیے محض خدادا صلاحیت پراکتفا کرنے کے بجائے پخت محنت اور ریاضت سے کام لیا ہے۔ زیرِ نظر کتاب میں اس نے پیں منظری مطالع کے بعد جدید اردوشاعری میں کرداری نظمیں لکھنے کے مختلف رجھانات کا معقول جائزہ لینے اور مختلف شعرا کے بال یائے جانے والے کر داروں کی معنویت اجا گر کرنے کے کیے ان کی مناسبت سے مذہبی واسطوری' تہذیبی وثقافتی' سیاس وساجی یا علامتی واستعاراتی منظم پر تعبیرونو صبح کرنے کی کوشش کی ہے جس میں وہ کامیاب دکھائی دیتی ہے۔اس کا بیرایۂ بیان بھی تعقید ہے یاک اور رواں دوان ہے--- یوں اس کامطالعہ کرنے ہے قارئین کوایک توبیہ علوم ہوسکے گا کہ بیہ کاوش طالب علمانہ ہونے کے باوجود کس قدر و فیع ہےاور دوسرے بید کہاس کی مصنفہ زیانۂ طالب علمی میں بھی شاعری کی تفہیم وتحسین اور تحلیل و تجزیبے کی کیسی احیمی صلاحیت رکھتی تھی۔ میں اس ہے مستقبل میں اور بھی بہتر شخفیقی وتنقیدی منصوبوں پر کام کر 🗀 کی تو قع رکھتے ہوئے زیرِنظر کتاب کا تھا۔ ل خير مقدم َ مرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کے شجید و ادلی حلنتول میں اے شرور پذیرانی ملے کی۔

> ۋاكىر<sup>غى</sup>مەنخرانى نورى سائايۇنيورسى آف فاران اسىدىز جاپان

م : عارفه شنراد علیم : ایم -ایساردو (گولڈ میڈلسٹ) ایم -فل اردو شهرورانه مصروفیت

تعارف

يو نيورشي اورنيثل کانځ کا هور

ليكحررشعبية اردو

زازات

ا- حافظ محمود شیرانی گولد میدل ۲- پروفیسر قیوم نظر گولد میدل ۳- بنجاب یو نیور تی گولد میدل ۳- بنجاب یو نیور تی گولد میدل ۳- بیگم فرخ مسعود گولد میدل ۵- بیلنث ایوار در گولد میدل ۲- میرکیل الرحمٰن گولد میدل ۲- بیس بزار نقد انعام ۱۱ میرکیک از طرف صدر پاستان از طرف صدر پاستان

ليقات

لفظ جَمَرُگائیں گے (منتخب شاعری)

الاستراك هي الماستراك هي الماستراك هي الماستراك هي الماستراك هي الماستراك من الماستراك من الماستراك من الماستر 1- سر طرروز كا الماستراك 10300-8029473